

مُوْتِدُ عَظْرِمُ مِّاصِل پِوُرِئُ

archive.org/details/@minhaj-us-sunnat



### معزز قارئين توجه فرمائين

منہاج السنت (minhaj-us-sunnat) پر دستیاب تمام پی ڈی لیف کتب (PDF) قارئین کے مطالعے کے لیے اور دعوتی واصلاحی مقاصد کے لیے ایلوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

### هندي

کسی بھی پی ڈیف کتاب کو تجارتی یامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی سخت ممانعت ہے،اوران پی ڈی ہف کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنااخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

ِ اسلامی تعلیمات پیم کتب متعلقه ناشرین سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشرکت اختیار کریں۔

PDF کتب کی ڈاؤلوڈ نگ کے لیے درجے ذیل لنگ پر رابطہ فرمائیں: archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

# ذروس المساجد

نُطبااورُ مُلّغین کے لئے نا درتخنہ

تاليف: محم عظيم حاصل بوري

ارىب بېلىكىشىنز 1542, پۇدى باۋى، دريا گىخ، ئى دىلى۔ ٢

free download facility for DAWAH purpose only

#### archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

نام تاب ذروس المساجد

تالیف : معظیم حاصل بوری

اشر : اریب پهلیک**یش**نز

عنفحات : 392

ن اشاعت : 2012

ئىت :

#### Durusul Masajid Mohd. Azeem Hasil Puri

اريب پبليكيشنز

free download facility for DAWAH purpose only



### نارست نارست

| صخيبر | مضائين                                                   | صخخبر       | مضاجن                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 48    | کثرت سوال ہے بچو                                         | 9           | ابتدا کی کلمات                                 |
|       | ملمانوں کے لیے تین ضروری                                 | ,           | طهارت وصلوة                                    |
| 50    | کام                                                      | 11          | مؤذن کے لیے خوشخری                             |
| 52    | تکبراورخود پیندی حرام ہے                                 |             | مسجد میں آنے والاجنتی مہمان نوازی              |
| 55    | خیانت اور قرض سے بچو<br>مست                              | 13          | كاستحق                                         |
| 57    | عذاب کے مشتق تمن مخص                                     | 15          | طہارت نصف ایمان ہے                             |
| 59    | تین چیزوں میں جھوٹ کی رخصت<br>سرین ت                     | 17          | وضومؤمن كاز يورب                               |
| 61    | تین بندوں کی د عارد ٹبیس ہو تی<br>اللہ سر تا             | 19          | نمازاسلام کاستون ہے                            |
|       | حصرت ابو ہریرہ دلخاتھنا کو تین چیز ول<br>م               | 23          | نماز کے فوائد                                  |
| 63    | کی وصیت<br>پرنفته را تقریبا                              | 27          | نماز کی روح خشوع دخضوع<br>سر                   |
| 65    | میت کونقع دینے دالے تین اعمال<br>ننا میں میں میں میں میں | 29          | نمازآ تکھوں کی ٹھنڈک ہے                        |
| 67    | نظررحمت ہےمحروم تین اشخاص                                | 31          | کیا تارک صلوٰ ہ کا فرہے؟                       |
| 70    | مساجدگی فضیلت<br>تندیری برای                             | 33          | سنن کی ادائیگی پر جنت کی بشارت<br>ذور          |
| 71    | تین کاموں کے بدلے جنت                                    | 35          | انضل نماز                                      |
|       | جنتي عمل                                                 | 37          | نماز جمعه کی نضیلت                             |
| 73    | کثرت بجود جنتی عمل                                       |             | تين چيز پي                                     |
| 76    | عدل اورنری اختیار کرنا                                   | 39          | صالح بیوی خوش بختی کی علامت                    |
| 78    | بكثرت تسبيحات كهنا                                       | 41          | نیکی کر کےاحسان مت جتلاؤ                       |
| 80    | رب کے دومحبوب کلمات                                      |             | ونیا کا مال انسان کے لیے صرف تین               |
| 82    | سب ہے بردی نیکی!!!                                       | 43          | قشم کا ہے                                      |
| • .   | جنت کا خزانہ حاصل کرنے کا free download facility fl      | 45<br>r DAV | شلوارفخنوں سے نیچے نہ رکھو<br>VAH purpose only |

#### archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

| Res -  | 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8         | €£@        | فرول منامد                                                            |
|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| منخنبر | مضايين                                          | مغنبر      | مضامين                                                                |
| 131    | احجى گفتگو                                      | 85         | المريقه                                                               |
| 132    | ہمیشہ سیج بولو                                  | 87         | عذاب سے نجات دلانے والاعمل                                            |
| 134    | جبوك كابدترينتم                                 | 89         | قرآن ہے محبت                                                          |
|        | صلح کے لیے جموث بولا جاسک                       | 91         | الحجمي تفتكوا وركمانا كحلانا                                          |
| 135    | ج ا                                             |            | رضائے الی کی خاطر سمی مسلمان کی                                       |
| 137    | مومن طعن وتشنيع نهيس كرتا                       | 94         | زيارت <i>كو</i> جانا<br>ترير                                          |
| 139    | (۱) ملعون کون؟                                  | 95         | يتيم کی کفالت کرنا                                                    |
| 141    | (۲) ملعون كون؟                                  | 97         | فح وعمره کرنا                                                         |
| 142    | (۳) ملعون کون؟                                  | 100        | حصول دین کے لیے نکلنا                                                 |
| 144    | (۴م) لمعون كون؟                                 | 102        |                                                                       |
| 145    | (۵) لمعون کون؟                                  | 104        | نی کریم مُناقیق کی اطاعت کرنا                                         |
| 147    | (۲) لمعون کون؟                                  | 106        | ار کان اسلام کی پابندی کرنا<br>چه مارود در                            |
| 149    | (2) ملعون كون؟                                  | 109        | تقوی اختیار کرنا<br>مدیدیکای                                          |
| 151    | (٨) ملعون كون؟                                  | 111        | الله پرتو کل کرنا<br>د در د د د د د                                   |
| 152    | (٩) لمعون كون؟                                  | 113<br>115 | نمازاشراق پڑھنا<br>منظم استان اسامال                                  |
| 154    | (١٠) ملعون كون؟                                 | 118        | جنت میں لےجانے دالے چارا ممال<br>باعمل فقراء کا مسکن جنت              |
| 156    | سمى كوگانى مت دو                                | 120        |                                                                       |
| 157    | گالی دیے میں پہل نہ کرو                         | 122        | نبی کریم مُثَاثِیْظُم پر درود کی فضیلت<br>قناعت                       |
| 159    | أخلاق حسنه                                      | 125        | ں ت<br>اینے مالوں کی ز کو ۃ ادا کرو                                   |
|        | فوت شده لوگوں کو برا بھلا اور گالی              |            | ہے ، ول اور دہ اور اور جہنم سے نجات<br>جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات |
| 160    | مت دو                                           | 127        | المحاسبة                                                              |
| 162    | والدين کو گالی دينا کبيره گناه ہے               | '-'        | - ·                                                                   |
| 163    | حیا کیا ہے؟                                     |            | آداب                                                                  |
| 165    | کسی کی نبیت مت کرو<br>free download facility fo | 129<br>DAW | ز بان کی حفاظت<br>AH purpose only                                     |

| K.    | 5 <b>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> |       | دَروتُ النَّامِدِ ﴿               |
|-------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| غينبر |                                                | مغنبر | <del></del>                       |
| 207   | وعوت قبول كرنا                                 | 167   | مىلمان كى عزت كادفاع              |
| 209   | ېرايك كوبېترمشوره دو                           | 169   | حدے بچو                           |
| 211   | چھینک پرحمداوراس کاجواب دو                     | 171   | وعد سے اور عہد کو پورا کرو        |
| 213   | مریض کی عیادت کرو                              | 172   | اسمى كى چغلى مت كرو               |
|       | نبی مَنْ شَکِیم مریض کی عیادت                  | 174   | زم مزاج رہو                       |
| 215   | كتة                                            | 176   |                                   |
| 217   | مریض کودم کرناسنت ہے                           |       | احمان جلانے سے اعمال ضائع         |
| 220   | مریض کے لیے ضروری باتیں                        | 178   | ہوجاتے ہیں                        |
| 222   | صحت وتندرتی الله کی نعمت ہے                    | 179   | ریا کاری ہے بچو                   |
| 224   | یاری موس کے قل میں بہتر ہے                     | 181   | حقیقی مسلمان کون؟                 |
| 226   | بیاری اور مصائب پر صبر کرو                     | 183   | خیانت مت کرو                      |
| 228   | ملمان کے جنازے میں شرکت کرو                    | 185   | غصەنەكر!                          |
| 230   | موت کوکٹرت سے یاد کرو                          | 187   | عفود درگز ر<br>                   |
| 232   | موت تحفهٔ مومن                                 | 189   | صلدرخی                            |
| 234   | موت کی تمنامت کرو                              | 191   | صدر حمی کے فوائد                  |
| 236   | قبر کے لیے تیاری کرلو                          | 193   | رشتہ داری تو ڑناحرام ہے           |
| 238   | فتنة قبرے محفوظ كون؟                           |       | حقوق العباد                       |
| 240   | قبرکیسی مو؟                                    | 195   | یزوی ہے حسن سلوک                  |
| 242   | قبرول کی زیارت                                 | 196   | پ <sup>ر</sup> وسیوں کا خیال رکھو |
| 244   | قبرون پرحرام کام                               | 198   | بخل اور تنجوی سے بچو              |
| 246   | میت کوشل دینے کا زیادہ مستحق                   | 200   | السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة   |
| 249   | حسب تو فیق عمره کفن پہنا ؤ                     | 202   | سلام عام کرو                      |
| 251   | تعزیت کیے کی جائے؟                             | 203   | برا یک کوسلام کہو                 |
| 253   | ہرایک کے بارے میں حسن ظن رکھو                  | 205   | ا جازت طلب کرو                    |

free download facility for DAWAH purpose only

| £ (      |                                                |       | دُورُ النَّامِدِ اللَّهِ             |
|----------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| مغنبر    | مضاجن                                          | مغخبر | مضابين                               |
| 299      | رمفيان كےنضائل                                 | 255   | يتيمول مسكينون كاخيال ركهو           |
| 301      | فضائل دمضان                                    |       | حقوق زوجين                           |
| 303      | ماه رمضان ماه غفران                            | 257   | ا پی عورتوں ہے اچھاسلوک کرو          |
| 305      | تاركي صوم                                      | 260   | بيوى كے بھى كچو حقوق ہیں!            |
| 307      | سحری افطاری کے نصائل                           | 262   | شو هرکی اطاعت وفر ما نبر داری کرو    |
|          | حالت روز وميس جھوٹ اور لغو بات                 | 264   | شو ہر کی ناشکری مت کرو               |
| 309      | ہے بچو<br>اندا پر                              | 266   | سب سے بہتر عورت کون؟                 |
| 311      | گفلی روز ول کی فضیلت<br>تا به                  | 268   | شوہرکی ناراضگی سے بچو                |
| 313      | رمضان اور قرآن                                 |       | حقوق اولا د                          |
| 315      | اعتكاف                                         | 271   | اولا دکی پرورش پر جنت                |
| 317      | شب قدر کی نضیات                                | 273   | بہلےون کے بیچ کے حقوق                |
|          | آ داب طعام                                     | 275   | بچول کے نام پسندیدہ رکھو             |
| 319      | 1 7 1 17                                       | 277   | ساتویں دن بچے کا سرمنڈانا            |
| 322      | ہمیشددائیں ہاتھ سے کھائیں                      | 279   | ہرایک کے لیے ختنہ کرانامشروع ہے      |
| 324      | ·                                              | 281   | یوی بچوں پرخرج کرناافضل صدقہ ہے<br>ر |
| 327      | مہمان کی تکریم کرو                             | 283   | بچول کی دینی تربیت کرنا              |
|          | متفرقات                                        | 286   | بجول کی اخلاقی تربیت کرنا            |
| 329      | فضا شخذ ب                                      | 288   | بچوں کی جسمائی تربیت کرنا            |
| 020      | الله تعالی کے ہاں سب سے معزز                   | 290   | اولا د کے لیے نیک رشتہ ڈھونڈ و       |
| 331      | عمل دعا                                        | 292   | ا بیٹے کے لیے صالح بیوی چنو          |
| 334      | حب استطاعت صدقه کرتے رہو                       |       | حقوق والدين                          |
| 336      |                                                | 294   | · ·                                  |
| 339      | توبہ گناہوں کومٹادیت ہے                        | 297   | 1 • •                                |
| 341      | J >                                            |       | دمضان المبارك                        |
| <u> </u> | <ul> <li>Tree download facility for</li> </ul> | DAWA  | H purpose only                       |

#### archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

|        | 7 * *********************************** |        | وَرُومُ النَّامِي                |
|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------|
| منختبر | مضاجن                                   | منختبر | مضابين                           |
| 364    | تاجركيسا هو؟                            | 343    | نکاح عظیم سنت ہے                 |
| 365    | افضل ترين عمل جهاد                      | 345    | اخلاق النبي مَثَاثِينِم          |
| 368    | شهيد کی نضیلت                           | 347    | خوشبومحبوب سنت                   |
| 371    | ہردم رب کی حمد بیان کرو                 | 349    | مسواک انبیاء کی سنت ہے           |
| 375    | شانِ مصطفیٰ مَلَاثِیْرِم                | 350    | جنتی لوگ؟                        |
| 380    | شانِ صحابہ رُبَىٰ کَشَدُمُ              | 352    | ایک دوسرے برظلم ہے بچو           |
| 383    | شانِ ابو بكر صديق رضي عند               | 354    | الله سے ڈر کررویا کرو            |
| 387    | قربانی اوراس کا مقصد                    | 357    | <i>خلُوص نی</i> ت                |
| 389    | عشره ذوالحجه مين اعمال كي فضيلت         | 359    | تجارت اوررز ق حلال               |
|        | ,                                       | 361    | تجارت اور ہاتھ کی کمائی کی نضیلت |





### ابتدائى كلمات

أَنْ حَدُدُ لِلْهِ وَحُدَهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِعَ بَعْدَهُ وَعَلَى الهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ! كى انسان كاامت محريكا فرد ہونا بى اس كى بہت بڑى خوش بخى اور زبر دست سعادت مندى ہے كيونكہ بيدہ امت ہے جس كو پہلى تمام امتوں پر افضليت اور فوقيت حاصل ہے۔ الله تعالى نے قرآن مجيد ميں اس كو بہترين امت قرار دينے كے ساتھ ساتھ اس كى فضلت كاسب بھى بيان فرماديا۔ارشاد بارى تعالى ہے:

(كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (٣/ آل عمران: ١١٠)

"م بہترین امت ہوجولوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہوتم نیک باتوں کا تھم کرتے ہواور بری باتوں سے روکتے ہواور اللہ برایمان رکھتے ہو۔"

گویاامت محربیک فنمام افراد کی ذمه داری بیه به که ده لوگول کواچهانی کاظم کریں ادر برائی ہے روکیں ۔

رسول الله مَا الله عَلَيْدِ مِن آيت فدكوره كي تفسير كرتے موسے ارشاد فرمايا:

((أَنْتُمْ تُتِمُونَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى)) (ترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران: ٣٠٠١)

'' کہتم ستر دیں اُمت ہواگر چہاس دنیا میں آخری ہولیکن فضیلت میں تم تمام سابقہ امتوں سے اللہ کے ہاں بہتر اور معزز ہو۔''

لیمن قاتل خورطلب بات بیہ کہ امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کا فریضہ کون سرانجام دے؟

کیاریکام منبر دمحراب سے صدابلند کرنے والے اور مصلے امام پر بیٹھنے والے علائے کرام ہی کریں .....؟

نہیں .....! بلکداس کا نئات میں بسنے والے ہر فرد و بشر کی ذمدداری ہےخصوصاً ایک

free download facility for DAWAH purpose only

مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ برائی کورو کنے اور نیکی کا حکم دینے کاعز م رکھے اور اس کوشش میں ہمہ وقت لگار ہے جبیبا کہ نبی کریم مُلَّاثِیْنِ نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں امت محمر بیرے ہر فرد کی بید زمہ داری لگا دی حتی کہتم میں سے ہرایک امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا فریضہ سر انحام دے۔

ای مقصد کے پیش نظراخی الکریم فضیلۃ الشیخ مولا نامجم عظیم حاصلی وی بین نظراخی الکریم فضیلۃ الشیخ مولا نامجم عظیم حاصلی وی بینی نظراخی الکریم فضیلۃ الشیخ مولا نامجم عقب بعددرسِ حدیث (جوکہ 5 محبحہ تا ہے ہوتا ہے ) ارشاد فرماتے ہیں بیدرس اس قدراٹر پذیر اور دنشین ہوتا ہے کہ ہر سننے والے کے دل میں اتر جاتا ہے علاوہ ازیں درس کی جامعیت ،سادگی ، آسان الفاظ کا استعال بیخیق و تخ تن کے وصف سے متصف گفتگواورا شعار سے مزین کلام ان کے حسن گفتگوکو مزید کھار دیتے ہے۔

نمازی حضرات کی خواہش تھی کہ مولانا ان دروس کو ضبطِ تحریر میں لا ئیں تا کہ ہر عام و خاص اس سے مستفید ہو سکے، میں نے بھی ان کواس کار خیر کی ترغیب دی اور ان کا شکر گزار ہول کہ انہوں نے میری گزارش کو قبولیت سے نواز ااور اس پر کام شروع کر دیا۔ جس کی بدولت بنو فیق اللّٰد آج یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

زیرنظر کتاب میں مولانا محم عظیم حاصلیوری بنالڈنے دروس کواس طرح کتابی شکل دے دی ہے۔ دس طرح وہ خودورس دیا کرتے تھے۔ کتاب تمام خوبیوں سے آراستہ ہے اور طلبا ،علا، واعظین اور عوام الناس کے لیے ایک کو ہرنایاب ہے۔

الله تعالی اس کتاب کوتمام مساجد و مدارس ، اسکولز و کالجز کے طلبا اور گھروں میں بہترین تربیت واصلاح کاسبب اور ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔

الله تعالی مکتبہ اسلامیہ کے تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس کی اشاعت میں تک ودو کی خصوصاً اپنے بھائی محمد سرورعاصم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کی طباعت میں خصوصی دلچیں ٹی اور اسے جلد منظر عام پر لے آئے جزائم الله خیراً۔
اس کی طباعت میں خصوصی دلچیں ٹی اور اسے جلد منظر عام پر لے آئے جزائم الله خیراً۔
اخوکم ٹی الدین افرائ عادر الرحمٰن عادر الرحمٰ

## مؤذن کے لیے خوشخری

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَضَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ قَالَ: ((مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِى كُلِّ يَوْم سِتُّوْنَ حَسَنَةً ) \*
حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً ) \*

سیدناعبداللہ بن عمر ولی فینا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَانَ اللَّهِ عَلَیْ اَلَّمْ اِللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَالَ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانَ مَانَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانِ مَانَ مَانَا مَانَا مَانَ مَانَا مُنْ مَانَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَا مَانَ مَانَا مَانَا مَانَ مَانَا مَانَ مَانَا مَانَ مَانَا مَانَا مَانَ مَانَا مَانَانَ مَانَا مَانَا مَانَا مَانَا مَانَا مَانَا مَانَا مَانَا مَا

### فَوَانِدن:

اذان شعاراسلام سے ہاس لیے نبی کریم منافیظ کسی علاقہ میں اذان س لیتے تو ذہاں ملئیس کیا کرتے تھے۔ ﷺ ملئیس کیا کرتے تھے۔ ﷺ

چنانچہ آپ مُنَافِیْنِ نے ہرنماز کے لیے اذان کا حکم دیا ہے جیسا کہ حضرت مالک بن حویث وُنافِیْن کے اور ان کا کہ میں میں میں میں واپس کرتے ہوئے رسول الله مَنَافِیْن کے ارشادفر مایا:

((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوذَّنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ )) اللهُ (فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوذَّنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ )) اللهُ الناسكة والناسكة الناسكة ا

عضرت ابوسعید خدری رفانین سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

((لَا يَسْمَعُ مَدَّى صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) \*

free download facility for DAWAH purpose only

رواه ابن ماجه ، الأذان والسنة فيها ، باب فضل الأذان و ثواب المؤذنين:٧٢٨؛ صحيح
 الجامع ، الصغير:٢٠٠٢ على بخارى ، الاذان:٧١٠

<sup>🗗</sup> بخارى، الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن:٦٢٨؛مسلم:٦٧٤

<sup>🗱</sup> بخارى ، الأذان، باب رفع الصوت بالنداء:٧٠٩ وابن خزيمه:٣٨٩ــ

## # 12 % # 12 % # 12 15 is

''مؤذن کی آواز وینچنے کی صد تک جو بھی جن،انسان اور دوسری اشیاء (ججر و تجر) اسے (لینی اذان کو) سنتی ہیں وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گ ( کہ بیب بندہ مؤمن ہے)۔''

عضرت ابو بريره وَ اللهُ عَنْ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِ الْأُوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا وَالصَّفِ الْأُوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا )) \*
أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا )) \*

"اگرلوگوں کواس اجرو تو اب کاعلم ہوجائے جواذ ان اور پہلی صف میں ہے پھر انہیں اگراہے حاصل کرنے کے لیے قرعه اندازی ہی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرعہ اندازی کریں (اوراذ ان دینے کی کوشش کریں)۔"

اذان ہرانسان دے سکتا ہے لیکن زیادہ مناسب سے ہے کہ اچھی اور بلند آواز والا اذان دے جیسا کہ ابو محذورہ واللہ ہوں کرتے ہیں کہ:

أَنَّ النَّبِيِّ اعْجَبَهُ صَوْتَهَ فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ.

"ني كريم مَثَاثِيمُ كوان كي آواز بهت پندآئي چنانچدآپ نے انہيں اذان كي تعليم خوددي-"

- 😸 حضرت عبدالله بن زید ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَاٹٹٹِؤ نے انہیں فر مایا:'' کہ بلال کواذ ان سکھاؤ کیونکہ وہتم ہے بلند آ واز والے ہیں۔'' 🤃
  - عفرت انس ﴿ اللهُ عَامُ لَا اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا
    - 🥵 جوفض اذان دے تبیر کازیادہ حق داروہی ہے۔ 🥵
- - 🗱 بخاري ، الأذان ، باب الاستهام في الأذان ١٦٥٠ على صحيح انن خزيمه: ١/ ٣٨٥-
- ﴿ ابوداؤد، الصلاة، باب كيف الاذان، حديث صحيح : ٤٩٩ . ﴿ ترمذي، الصلاة: ٢١٢؛ وصحيح ابي داؤد: ٥٣٤ . ﴿ ترمذي ، الصلاة: ١٩٩١ ، حديث حسن .

free download facility for DAWAH purpose only

''مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد پھر جب تو فارغ ہوجائے تو جواللہ سے مائے گااللہ عطاکر دیگا''

رو عمیا فلف تلقین غزالی نه ری رو عمی ایم اذان روح بلالی نه ری مستحق مسجد میں آنے والاجنتی مہمان نوازی کا مستحق

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي عَنْ النَّبِي الْمُنْ الْمَا غَدَا أَوْ رَاحَ) ﴿ وَرَاحَ أَعَدَا الله لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ﴾ وراح أعدًا الله له نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ﴾ الله سيرنا ابو ہریرہ والن سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نجی کریم مَالَّ اللهُ اللهُ فَرَایا: ' جُوض مَن کو اور شام کو مجد کی طرف گیا الله تعالی اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان (ہرمرتبہ) تیار کردیتے ہیں جب بھی وہ می یا شام کے وقت گیا۔'

#### فَانِن:

ا ہر سلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز باجماعت آکر مجد میں اداکر ہے جیا کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ منافظ ہے عبداللہ بن ام مکتوم والنظیر جوکہ نابینا صحافی تھے آپ منافظ ہے نہیں بھی گھر میں نماز اداکرنے کی اجازت نہیں دی۔

نیز آپ مَالْفِیْلِم نے فرمایا:''ا کیلی محف کی نماز سے جماعت کے ساتھ (مسجد میں آکر) نماز پڑھناستائیں درجے زیادہ (ثواب) رکھتاہے۔''

ت حضرت ابوسعید خدری دانین سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهُ مَ

ابوداؤد ، الصلاة ، باب مايقول اذا سمع المؤذن: ٢٥؛ ابن حبان ني المرح كها -

وان البخارى، الأذان ، باب فضل من غدا الى المسجد و من راح:٦٦٢؛ ومسلم: ٦٦٩؛ والمسلم: ١٦٩٠؛ والمسلم: ١٦٩٠؛

<sup>🐯</sup> مسلم ، المساجد ، مواضع الصلاة: ٦٥٣ ـ

بخارى، الجماعة والأقامة، باب فضل صلاة الجماعة: ١٤٥٠ بمسلم: ١٥٠٠ والأقامة، باب فضل صلاة الجماعة والأقامة، free download facility for DAWAH purpose only



کوائی دے دو۔"

حضرت الس رُفَاتَوْ سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْمُ نے فرمایا:

((مَنْ صَلَّى لِلْهِ أَرْبَعِیْنَ یَوْمًا فِی جَمَاعَةِ یُدْدِكُ التَّكْبِیْرَةَ الْأُولِی كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءً تَانِ بَرَاءً ةٌ مِنَ النَّادِ وَبَرَاءً ةٌ مِنَ النَّفَاقِ)) الله کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءً تَانِ بَرَاءً ةٌ مِنَ النَّادِ وَبَرَاءً ةٌ مِنَ النَّفَاقِ)) الله کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءً تَانِ بَرَاءً قُمِنَ النَّادِ وَبَرَاءً ةٌ مِنَ النَّفَاقِ)) الله من من رضائے الله کے لیے چالیس دن باجماعت (مجدیل) براءت الکھ دی اداکی ادر کبیراولی حاصل کی تواس کے لیے دو (چیزوں سے) براءت الکھ دی جاتی ہاءت کہ جاتے ہوائے ہے۔ اس من جہنم سے براءت کے دفاق سے براءت یک

معدنوی کرد چندمکان خالی ہوئے تو بنوسلمنے معبد کے قریب رہائش نتقل کرنے کا رادہ کیا، آپ منافی خانے نے مایا''اے بنوسلمہ!اپنے (موجودہ) گھروں میں ہی رہو (معبد کی طرف آتے وقت ) تمہارے قدم کھے جاتے ہیں۔'' اللہ

مجدیں آنے کی نصلت کو بیان کرتے ہوئے آپ مُنافِیْ اِنے فرمایا: ''کہ جو بندہ مجد کی طرف آتا ہے اور دوسرے قدم کے ملاف آتا ہے اور دوسرے قدم کے بدلے اس کا گناہ منادیا جاتا ہے اس کے درجات کو بلند کردیا جاتا ہے۔''

عضرت ابودرداء والنفو على روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَثَّ الْفِيْمُ كو ميں

ترمذی ، الایمان :۲۲۲۲، حدیث صحیح له ترمذی ، الصلاة ، باب ماجاء فی
 فضل التکبیرة الاولی:۲٤۱؛ وصحیح الجامع الصغیر: ٦٣٦٥\_

بخارى، الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة: ١٥١؛ ومسلم: ٦٦٢ــ

<sup>🗱</sup> مسلم، المساجد، باب فضل كثرة الخطاء الى المساجد 170.

<sup>🤁</sup> مسلم ایضًا:۲۶۲\_



نے فرماتے ہوئے سنا آپ مَالْ يُؤْم نے فرمايا:

ت حضرت بریدہ اسلمی ڈاٹٹوئٹ سے روایت ہے وہ نبی کریم منافیوًا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ منافیوًا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ منافیوُم نے فرمایا:

((بَشِّرِ الْمَشَّاثِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) اللهُ "اندهرون مِي مساجدى طرف بهت زياده چل كرجانے والول كوروز قيامت كمل نوركي بيثارت دےدو۔"

یمی نور روز قیامت مونین کا زیور بنا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الحدید (۱۲) میں ذکر کیا ہے۔

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمال کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پائی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا

### طہارت نصف ایمان ہے

عَنْ آبِى مَسَالِكِ الْآشْعَرِى عَظْدُ قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسْطُمٌ: ((الطَّهُوْدُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ)) ﴿

سيدناابوما لک اشعری دانشيئ سے روايت ہوہ بيان كرتے ميں كدرسول الله مَنَّ الْيُعْمِمُ مِنْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَن نے فرمایا: " طبهارت نصف ايمان ہے۔"

### فَوَلِينِ:

علا پاک صاف رہنا ،عمدہ نفاست والا اور پاکیزہ لباس پہن کررہنا علامت ایمان ہے اور اللہ کوایسے لوگ بہت پہند ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :

\_٢٢٣: باب فضاع اله ضرع ٢٢٣: مسلم، الطهارة، باب فضاع اله ضرع ٢٢٣: free download facility for DAWAH purpose only

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾

"بلاشبالله تعالى توبكر في والول اور پاك رئے والول كو پندكرتا ہے۔" ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَلِّمِ يِنَ ﴾ الله ورائله يُحِبُّ المُطَلِّمِ يْنَ ﴾ الله

"اورالله تعالى طبارت حاصل كرنے والوں سے عبت كرتا بـ"

(﴿ لَا تُفْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُوْدٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوٰلٍ) ﴾ "
"طہارت کے بغیر نماز تبول نہیں کی جاتی اور نہ بی خیانت کی وجہ سے حاصل
کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔"

ور حضرت مهاجر بن قنفذ و المنظمة المنظ

((إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةِ) اللهُ الل

آ دی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بدن ولباس کو پاک صاف رکھے اور عنسل وغیرہ کا کم از کم از کم از کم از کم کم از کم از کم از کم از کم ایک بار ہر ہفتہ میں اہتمام کرے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو کے سے دوایت ہے کہ نبی کریم مُنافِقِعُ مِن اللہ مُنافِقِعُ مَا اِن اِللہ مِن کم مُنافِقِعُ مَنافِقِ مُنافِقِعُ مِن کم مُنافِقِعُ مِن مُنافِقِعُ مِن کم مُنافِقِ مُنافِقُونِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مِن مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مِن مُنافِقِ مُنافِقِ مِن مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مِن مُنافِقِ مِن مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقِ مِنافِقِ مُنافِقِ مُنافِقُ مُنافِقِ مُنافِقِ مُن

((حَتِّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا يَغْسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا يَغْسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ )) \*

'' ہرسات دنوں میں ایک دن عسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے وہ اس عسل میں ایٹ سرادرجم کودھوئے (اورخوشبو وغیرہ لگانے کا اہتمام کرے)۔''

♦ ٢/ البقرة: ٢٢٢ م ٩ التوبة: ١٠٨ ه السلم، الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة : ٢٢٤ مسلم، الطهارة ، باب وجوب الطهارة للمصلاة : ٢٠٤ و الوداؤد، الطهارة، بناب في الرجل يردالسلام وهو يبول : ١٠٧ وصبحيح ابى داؤد: ١٣٠ م بخارى، المجمعة ، بناب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من .....الخ: ١٩٥٧ و مسلم: ٨٤٩ ومسلم: ٨٩٩ ومسلم: ٨٤٩ ومسلم: ٨٤٩ ومسلم: ٨٤٩ ومسلم: ٨٤٩ ومسلم: ٨٤٩ ومسلم: ٨٤٩ ومسلم: ٨٩٨ ومسلم: ٨٨ ومسلم

### وروزالابد المحالية ال

😝 آوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لباس وغیرہ کو بھی پاکیزہ رکھے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلِيَا بَكَ فَطَهُرٌ ﴾ 🗱

"اور (اے نی مَثَافِیْمُ )اینے کپروں کو پاکیزہ رکھے۔"

نیز آپ مَا اَیْنِ اِ نَ فَر مایا: " که سفید کپڑے پہننے کی کوشش کیا کرو کیونکہ بیعمدہ لباس

ہے۔''جیسا کہ حفرت ابن عباس والنفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالْفِيْمِ نے فرمایا:

((إِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِثِيَابِكُمْ)) 🕸

''سفیدلباس زیب تن کیا کرو ، بیرتمهارے ملبوسات میں سے بہترین اور عمدہ ' ، بہ ' ، '

لبا*س ہے۔*"

ایک آدمی نے بی کریم ملافظ سے دریافت کیا:

إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ ((إِنَّ اللَّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ))

آدی کو یہ پند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو او راس کے جوتے اچھے ہوں آپ مُناتِّظِ نے فرمایا: ''یقینا اللہ جیل ہاورخوبصورتی کو پند کرتا ہے۔''

### وضومؤمن كاز بورہے

سیدنا ابو ہر برہ دمی تو سے روایت ہے وہ بیان کرنے ہیں ندر سوں اللہ سی کھیوں ہے۔'' فرمایا:''مؤمن کووہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضوکا یانی پہنچتا ہے۔''

الله وواء مسلم، الطهارة، بناب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء: • ٢٥؛ صحيح ترغيب ١٧٦؛ ولين خزيده ١/٠٠



#### فادن:

وضووالے اعضاء پرروز قیامت زیوارت پہنائے جاکیں گے نیز اس روز اعضائے وضو خود بھی چک دار ہوں گے جودورے بی پہچانے جاکیں گے جیسا کدرسول اللہ مَثَاثِیْنَ ہے صحابہ کرام رفحانی نے دریافت کیا آپ مَثَاثِیْنَ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ مَثَاثِیْنَ نے فرمایا:

((إِنَّ أُمْتِنَى يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ)) اللهُ الْمَرِي "ميرى امت ك لوگ وضو ك نشانات كى وجه س قيامت ك دن سفيد پيثانى اورسفيد باتھ ياؤل والول كي شكل ميل بلائے جائيں گے۔"

عضرت عقب بن عامر الله مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ عَامِر اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللللّهُ مُنْ اللللللّهُ مُنْ اللللللّهُ مُنْ اللللللّهُ مُنْ الللللللللللللللللل

((مَا مِنُ مُسُلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحُسِنُ وُضُوءً هُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِما بِقَلْبِهِ وَ وَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) ﷺ ''جُوكُولَى مسلمان وضوكرتا ہے تواچھا وضوكرتا ہے تحرائ دل اور چرے کو مكل متوجہ كركے دوركعت نماز اواكرتا ہے تواس كے ليے جنت واجب ہو جاتى ہے۔''

عضرت عثمان بن عفان دفی تنظیم سے دوایت ہے دو بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی تی کی اللہ ملی تی کی اللہ ملی تی کی م نے فرمایا:

((مَـنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ))

''جس نے وضوکیا اور اچھا وضوکیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں حتی کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔''

﴿ بِحَارِى ، الوضوء ، باب فضل الوضوء والغرالمحجلون من آثار الوضوء ١٣٦٠ و مسلم ٢٧٤ ﴿ مسلم ، الطهارة ، باب الذكر المستحب عقب الوضوء ٢٣٤ ـ

🤁 مسلم، الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوه: ٢٤٥-



### 🗗 رسول الله مَا يَعْلِمُ نِهِ فَرِ مايا:

((إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوْبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ))

''جب مسلمان آدمی وضوکرتا ہے تو اس کے کان ،اس کی آگھی اس کے ہاتھ اور اس کے یاؤں ہے اس کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں۔''

علات عقبہ بن عامر رفحالی بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے وضو کیا اور کامل (اچھا) وضو کما بھر کھا:

((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَتِحَتْ لَهُ آبوابُ الْجَنَّةِ التَمَانِيَة يَدْخُلُ مِنْ أَيَّهَا شَآءَ)) اللهُ "تواس كے ليے جنت كے آخوں دروازے كول ديجا كيں محك كدوه جس سے جاہے داخل ہوجائے۔"

### نماز اسلام کاستون ہے

عَنُ مَعَاذِبُنِ جَبَلِ عَلَى قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ ((أَلَا أُخبِرُكَ بِرَكَ مِعَاذِبُنِ جَبَلِ عَلَى قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأَمْرِ الإسلامُ وَ عَمُودُهُ الصَّلَامُ وَ عَمُودُهُ الصَّلَامُ وَ عَمُودُهُ الصَّلَامُ وَ عَمُودُهُ الصَّلَامُ وَ المَجهَادُ))

<sup>#</sup> صحيح الترغيب ، الطهارة ، باب الترغيب في الوضوء وإسباغه:١٨٧ -

<sup>🗱</sup> مسلم، الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوه:٢٣٤؛الترمذي:٥٥\_

الله واه التومذي، الايسان، بساب ماجاء آن الحياء من الإيسان:٢٦١٦؛احمد:٢٦٠١. م مبدالرذاق:٢٠٣٠٣، شخ الباني بَرَهُ الله تراكم كله السام كل كهاب.



- ایان کاردین اسلام کاستون یعنی بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی کے بغیر انسان کے ایمان کی مخارت کو کھی ہوا کے جمو نکے سے گرسکتی ہے، دین کی مخارت کھو کھی رہتی ہے اور اتن کمزور ہوتی ہے کہ کسی بھی ہوا کے جمو نکے سے گرسکتی ہے، دین اسلام میں نماز کی اہمیت وفضیلت کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نمازوہ سید فریضہ بطور ہے جو نبی کریم منافیظ پر فرض کیا گیا اور آسان سے شب معراج میں امت محمد ریکو یہ فریضہ بطور تخد عنایت کیا گیا تفصیل کے لیے دیکھیں۔
- تماز صرف امت محمریہ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ ایسا فریضہ ہے جوتمام ادبانِ سادیہ پر فرض تھا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیا دنیا پر تشریف لائے سب کے سب پابند نماز تصاورا پی امتوں کو اس کا تھم دیا کرتے تھے۔

﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ النَّمَةُ يَعُدُونَ بِالمُرِ نَا وَاوْحَيْنَا اللَّهِمُ فِعُلَ الْحَيْرَاتِ
وَاقَامَ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ ﴾ ﴿
(اوربم فَ أنبيل پيثوابنايا جو بهار عظم كمطابق لوكول كى ربنمائى كرت عظوارتهم في ان كي ياس وى بيجي على كروه اليحيكام كريس اورنماز قائم كريس

ے اور تکو قادیں اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔'' اور تکو قادیں اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔''

عَرْتُ زَكَرِياعَائِيًّا كُواللَّهُ فَ جَبِ بِينِي كَ خُوْجَرِى سَالَى تُو آ بِ عَلِيًّا صَالَت مُماز مِي سَقِد ﴿ وَهُو قَائِمٌ مِنْصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ﴾ ﴿

"جبكهوه محراب مين كفر بنماز پڙھ رہے تھے۔"

جب فرعون نے موٹی عالیّتا ہوارون عالیّتا اور ان کی قوم کواذیت پہنچانی شروع کی تو اللّه

تعالی نے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی رخصت عطافر مائی۔

﴿ وَّاجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلَاة ﴾ 4

"این ان گھروں کومسجد بنالواور پابندی کےساتھ نماز ادا کرو۔"

<sup>🏘</sup> بخازى، الصلاة:٢٤٩ 🌣 ٢١/ الأنبياء:٧٣ـ

<sup>🕏</sup> ۳/ آل عمران:۳۹ 💎 👫 ۱۰/ يونس:۸۷ ـ

الا المال ا

عيىلى عليكان إنا تعارف لوكول كوكروات موئ يجمى فرمايا:

﴿ أَوْصَانِي بِالصَّالُوةِ وَالزَّكُواةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ 4

"میں جب تک زندہ رہوں مجھے (اللہ تعالی نے) نماز اور زکوۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔"

كفارنے حضرت شعيب فائيلا كى دعوت كو صكراتے ہوئے كہا:

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ابْأَوُّ نَا ﴾ 4

''انہوں نے کہا: اے شعیب! کیا تمہاری نمازیں تمہیں تھم دیتی ہیں کہ حکمران معبودوں کوچھوڑ دیں کہ جن کی ہمارے باپ دادار ستش کرتے تھے۔''

سیدنا ابراہیم عالیتی نے اپنے بیارے بینے اساعیل علیتی اور زوج محترمہ ہاجرہ کو بیاباں

بطحا کی وادی میں چھوڑتے ہوئے عرض ک:

﴿ رَبَّنَاۤ إِنِّى اَسُكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم ط رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ ﴾ ﴿

"اے ہمارے پروردگار! میں نے اپی بعض اولا دکو تیرے بیت الحرم کے پاس ایک وادی میں جہال کو کی کھیتی نہیں ہے تھم رادیا ہے اے ہمارے پروردگار! میں نے ایسانس لیے کیا ہے تا کہ وہ نماز قائم کریں۔"

سیدنا اساعیل کی باری آئی تواللہ پاک ارشادفر ماتا ہے:

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥ وَكَانَ يَا مُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبَّهُ مَ صَبًّا ﴾ \*

''اور آپ (مَالَّيْنِم) قرآن مِن اساعيل كاتذكره (ديكين) وه وعدے كے برات سے اور رسول اور نبی تھے اور اول كونماز اور زكوة كا حكم ديا

<sup>🛊</sup> ۱۹/مريم:۳۰ـ۳۱ 🌣 ۱۱/ هود:۸۷

<sup>🏶</sup> ۱۵/ ابراهیم:۳۷ - 🏶 ۱۹/ مریم:۵۵-۵۵-

#### الإين المارية المارية

كرتے تقے اور و واپنے رب كے ہاں بوے بى پنديد وتھے۔"

جب میرے اور تیرے پاک پیٹمبر جناب محمد مَنَا اَلَّائِمُ کی باری آئی تو الله پاک نے ارشاد فرمایا: ﴿ اَقِیمِ الصَّلَاةَ لِلِدِ کُونِی ﴾ ﴿ '' مجھے یادکرنے کے لیے نماز قائم سیجے''

ادر ساتھ میر بھی تھم فر مایا: ﴿ وَأَمُو ۚ أَهُلَكَ مِالصَّلَاقِ وَاصْطِبِرْ عَلَيْهَا ﴾ الله "اور آپ اپن گھر والوں کونماز کاتھم دیجئے اورخود بھی اس کی یابندی سیجئے ۔''

رب العالمين نے مؤمنين كوبھى اى نمازى پابندى اور عافظت كاسم ديا اور مؤمنين كى صفت بيان فرمائى:

﴿ اَلَمْ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَقِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾ ﴿

''الم، اُس كتاب ميس كوئى شك نهيس الله سے ڈرنے والوں كى رہنمائى كرتى ہے جونيبى امور پر ايمان ركھتے ہيں اور نماز قائم كرتے ہيں اور ہم نے جوان كورزق عطا كر ركھا ہے اس ميں سے خرج كرتے ہيں۔''

كامياب وكامران لوكول كالذكره كرتي موئ ارشاد موتاب:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ الله

''فلاح یالی ان لوگوں نے جوایی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔''

تمازکو پابندی سے پڑھنا نبیا کی سنت ، مؤمنین کی روش اور اللہ تعالیٰ کا پہندیدہ مل ہے چنا نبی فروز اور اللہ تعالیٰ کا پہندیدہ مل ہے چنا نبی فروز اور ایکٹی نماز کے ساتھ ساتھ اہل وعیال ، اولاد ، بیوی ، بچوں کونماز پڑھنے کا حکم وینا بھی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لیے تو نبی کریم مُثاثِینُم نے حکم دیا کہ بچیسات سال کا ہو تو نری سے نماز کی تلقین کرواگر دس سال کی عمر کے بعد بھی نہیں پڑھتا تو تحتی اور ڈانٹ ڈیٹ کے مدیسے نہیں ہے۔

ساتھ ساتھ مارپٹائی کر کے نماز پڑھنے کا تھم دو۔ 🤁

<sup>177:21-</sup> 特 18:24 /1・特

<sup>🍪</sup> ۲/ البقرة:۲۰۲ 🧢 🔅 ۲۲/ المؤمنون: ٩ـ

ابوداؤد، الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: ٩٥، صحيح ابى داؤد: ١٤٤/١٠ free download facility for DAWAH purpose only

## وروزالنابد المحالية ا

الله تعالى في حضرت لقمان عليه الله كاب بين كووصيت وكركرت موسة ارشاوفر مايا: (يائني اقيم الصّلاة وَأَمُرُ بِالْمَعْرُونِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُو وَاصْبِرُ عَلَى مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُم الْأُمُورِ ﴾

"اے میرے بینے! نماز قائم کر، بھلائی کا تھم دے، اور برائی سے روک اور کئے جو تکلیف پنچے اس پر مبرکر۔ بلاشبہ میسارے کام بڑی ہمت والے ہیں۔"
حضرت ابو ہریرہ والنو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّافِیْرُ اِنْ فرمایا:

رَحَهُ وَاللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ أَيْفَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتُ ((رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ أَيْفَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبِتُ نَضَحَ فِي وَجُهِهَا الْمَآءَ))

"الله تعالی اس شخص پر رخم فرمائے جورات کواٹھ کر نماز پڑھاور اپنی اہلیہ کو بھی جگائے اور اگر وہ بیدار نہ ہوتو اس کے چہرے پر (پیارے) پانی کے چھینئے مارے (تاکہ وہ بیدار ہوجائے)۔"

((رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةُ قَامَتُ مِنَ اللَّيُلِ فَصَلَّتُ وَأَيْقَظَتُ زَوُجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضحَتُ فِي وَجُهِهِ الْمَآءَ)) !

''الله تعالی اس عورت پر بھی رخم فرمائے جورات کو اٹھ کرنماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے ہیں اگروہ انکار کرنے تو وہ (بیار سے اس کو بیدار کرنے کے لیے )اس کے چیرے پرپانی کے چھینٹے مارے۔''

### نماز کےفوائد

عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَكُمُ يَقُولُ: ((يَابِلَالُ! أَقِمِ الصَّلاةَ أَرِحْنَا بِهَا))

<sup>🎁</sup> ۳۱/ لقمان:۱۷ ـ

ابوداؤد، الصلاة، باب قيام الليل:١٣٠٨؛ صحيح ابى داؤد:١/ ٣٥٨. ﴿ رواه ابسوداؤد، الادب، بساب فسى السسلاة العتمة:٤٩٨٥، ثُخُ الباني بُرَالَيْمُ مُنْ اللهُ عَمَالِيْكُ مُنْ السلاة العتمة:٤٩٨٥، ثُخُ الباني بُرُالِيْمُ مُنْ السلام العتمة:٤٩٨٥، ثُخُ الباني بُرُالِيْمُ مُنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

سیدنا سالم بن ابی جعد دلاتی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله من الله

### فَوَانِدُ:

- أَمَازَ اللهُ اور بندے كورميان رابطكانام بے بلكرسول الله مَثَالَيْخُ فَرمايا: ((إِنَّا أَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ) الله "يقينا جب بنده نمازك ليك كمر ابوتا ہے تو گويا وہ اپ رب سے مناجات (سرگوش) كرتا ہے۔"
- آج کی فرصت میں ہم ذکر کریں گے کہ نماز کی ادائیگی ہے آ دمی کوروحانی وجسمانی طور پر کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
  - أَمَازَانْسَانَ كُورَاحَتَ مِسَكُونَ وَاطْمِينَانَ بَخْشَقَ ہے رسولَ اللهُ مَثَالِيَّيْمُ نَهُ مِايا: ((حُبِّبَ إِلَىَّ مِنُ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِيُ فِي الصَّلَاةِ)) الصَّلَاةِ))
  - " تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں اور خوشبو زیادہ پسندیدہ ہیں اور نماز میری آئھوں کی ٹھنڈک (اوردل کاسکون)ہے۔"
- · نبی کریم مَنَّاثِیْظُ اسی لیے تو حضرت بلال ڈاٹٹٹٹ کوکہا کرتے تھے کہا ہے بلال اذ ان کہواور نماز پڑھیں تا کہ جمیں راحت اور سکون ہو۔
  - الله مَنْ الله

"آپ مَلَا يُعْمَمُ كوجب بهي كوئي مشكل پيش آتى تو آپنماز پڑھتے۔"

تنازقرب اللی کابہترین ذریعہ ہارشادباری تعالی ہے:

🏶 بخارى، الصلاة: ٤٠٥ ـ 🍪 احمد: ٣/ ١٢٨ والحاكم: ٢/ ١٦٠ ؛ صحيح الجامع الصغير: ١٦٠ ٤ ٣٠ على داؤد: ١/ ٢٦١ ـ الصغير: ١٦٠٤ هـ

#### ورون المابع ا المابع المابع

﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾ ۞

'' ہرگز نہیں، آپ اس کی بات مت مانے ( ایعنی ابوجہل کی جو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے) اور اپنے رب کے سامنے تجدہ سیجے اور اس کا قرب حاصل سیجے۔''

سيرناً ابو ہريره و النفظ سے روايت ہے كدر سول الله مَالَّةُ اِلْمَا اللهُ عَامَا! ((أَفْرَابُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ وا الدُّعَاءَ)) اللهُ "بنده حالت سجده ميں اسيے رب كے سب سے زياده قريب ہوتا ہے لہذا

(سحدے میں) کثرت سے دعا کیا کرو۔''

مدیث قدی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

((وَمَا تَفَرَّبَ إِلَى عَبْدِى بِشَىء أَحَبُ إِلَى مِمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ حَنَى أُحِبَهُ) الله وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ حَنَى أُحِبَهُ) الله المومِر ابنده جن جن عبادتوں سے میرا قرب عاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت محمولاس سے زیادہ پندنہیں ہے جو میں نے اس پرفرض کی ہیں (یعنی فرائض محمولا میں بند ہیں جسے نماز، روزہ، تج ، ذکوۃ) اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد ففل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہوجاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے گئے حاتا ہوں۔''

نمازآ دی کوگناہوں سے پاک کردیتی ہے۔

سیدنا ابوذر و ایت ہے روایت ہے کہ نبی کریم طَالِیَیْم موسم سرما میں ایک دن باہر نکلے جب کہ درختوں کے پے گررہے تھے ہیں آ پ طَالْلِیْمْ نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں پکڑیں تو پہنے گرنے کے درخت کی دو ٹہنیاں پکڑیں تو پہنے گرنے گئے (راوی) کہتے ہیں کہ آ پ مَنْ الْلِیْمْ نے کہا کہ'' اے ابوذر!'' میں نے عرض کیا ماضر ہوں اے اللہ کے رسول مَنْ الْلِیْمْ ! آ پ مَنْ الْلِیْمْ نے فرمایا:

((إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَا فَتْ

<sup>🐞</sup> ۹٦/ البعلق: ١٩ ـ 🌣 مسلم، الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود: ٤٨٢؛ ابوداؤد: ٥٧٠ ـ 🔅 بخارى، الرقاق، باب التواضع: ٢٥٠٢ ـ

عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَا فَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) الله 

''يقينا مسلمان بنده جب نماز پڑھتا ہے اور مقصود الله کی خوشنودی ہوتی ہے تو 
اسکے گناه اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پے گررہے ہیں۔''
سیدنا عثمان بن عفان را النہ النہ اللہ منافیظ نے فرمایا:

((مَنْ تَمَوضَاً نَحْوَ وُصُونِی هٰذَا ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْن لَا یُحَدِثُ 
فِیْهِمَا نَفْسَهُ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) 

(دُو بنده میری طرح ایسا وضورے پھردورکعت نماز پڑھے جس میں وہ اپنی 

"جو بنده میری طرح ایسا وضورے پھردورکعت نماز پڑھے جس میں وہ اپنی 

"

نفس ہے کوئی بات نہ کرے، تواس کے گزشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ کماز آ دمی کونفسانی خواہشات اور فخش و منکرات ہے روکتی ہے ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَ اَقِیمِ الصَّلَاةَ طَانَ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكُرِطُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اور برے کاموں سے روکتی ہے۔''

🛭 نمازآ دی کے لیے نجات کاذر بعدے

ارشادباری تعالی ہے:

<sup>🗱</sup> مسند احمد:٥/ ١٧٩ ، ١٥٥٧ ، اس كفي شيب الارناؤط في صن الغير وكهاب-

<sup>🕸</sup> بخارى، الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا:١٦٤،١٦٠،١٥٩

<sup>🗱</sup> ۲۹/ العنكبوت:۵۵ـ

<sup>🗱</sup> ۸۷/۱۷علی:۱۵\_۱۵

<sup>🤀</sup> الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة:٢٦٦؛ و صحيح نسائي: ١٥١ ـ

## نماز کی روح خشوع وخضوع

عَنْ عُبَادَةِ بْنِ صَامِتِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ((خَمْسُ صَلَوَاتِ افْتَرُ ضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَ صَلَّاهُنَّ لِمَا أَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَ صَلَّاهُنَّ لِمَا لَا يَعَلَى اللهِ عَهْدُ انْ لِمَ فَتِهِنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ انْ يَغْفِرَلَهُ)

سیدنا عبادہ بن صامت والمنظیہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافی کی بین کہ رسول اللہ منافی کی بین پس جس نے اللہ منافی کی بین پس جس نے اچھا وضوکیا ، ان کوخشوع وخضوع کے ساتھ پڑھا، ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دےگا۔''

#### فَوَانِن:

ت خشوع وخضوع کے معنی ہیں بدن کو جھکا دینا، آواز کو پست کر لینا اور نگاہیں نیجی کر لینا لین خشوع وخضوع رکھنے اپنی نمازوں میں لین تواضع، عاجزی اور سکنت کے اظہار کوخشوع کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی نمازوں میں خشوع وخضوع رکھنے والوں کوکامیاب قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قَدْ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ 4

"بلاشبان مؤمنوں نے فلاح پالی جوائی نماز میں خشوع وخضوع اختیار کرتے ہیں۔" حضرت ابوموی اشعری والفیظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَا الْفِیْزِ نے ایک ایسے خص کو

نماز پڑھتے دیکھا جو بغیراعتدال اورخشوع کے نماز اداکرر ہاتھا تو آپ مَا اَلَّيْظُم نے فرمايا:

((لُوْمَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرَمِلَّةِ مُحَمَّد فَكُمُّ))

'' بيآ دى اگراپى اى حالت ميں مراتو اِس كى موت حضرت محمد مثانينيم كى ملت پرند ہوگيا۔''

<sup>🗱</sup> رواه ابوداؤد، الصلاة، باب المحافظة على الصلوات:٤٢٥.

<sup>🍄</sup> ۲۳/ المؤمنون:۱\_۲\_

بحرآب مَالَيْكُمْ نِ فرمايا:

((مَثَلُ الَّذِيْ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَ يَنْقُرُ فِيْ سُجُوْدِهِ مَثَلُ الْجَاثِع يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةِ الْأَيْفُنِيَانَ عَنْهُ شَيْئًا)

''جوآ دمی تیج طریقے ہے رکوع نہ کرے اور تجدے میں بھی ٹھوٹگیں ہی مارے اس کی مثال اس بھو کے مخص کی ہے جوایک یا دو مجوریں کھا تا ہے اور یہ دو محجوریں اسے (بھوک میں) کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔''

وسول الله الله عنظ نے فرمایا:

''اس امت میں سے سب سے پہلے خشوع ختم ہوگا وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تہمیں ایک بھی خشوع والا آ دمی نظرند آئے گا۔''

عضرت ابوقاده ر الشخ سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْمَ فِي مایا: ''چوری کے اعتبار سے بہت براچورلوگوں میں وہ فخص ہے جواپی نماز میں چوری کرتا ہے۔'' صحابہ کرام خ کھنے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنَا اللّٰجِ اوواپی نماز میں کیسی چوری کرتا ہے؟ تو آب مَنَا اللّٰہِ فِي مَایا:

((لَا يُنِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا))

"جوندركوع كو يوراكرتاب اورندىجد بكو (وونماز كاچورب)-"

حضرت انس دانشو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مکا فیلے نے فرمایا: جس مخص نے نماز کواس کا وقت ٹال کر پڑھا اور اس کا وضو بھی سنوار کرنہ کیا، اور دل کو بھی حاضر نہ کھا اور رکوع و سجدہ کو خوب تملی اور اطمینان سے پورانہ کیا تو جب وہ نماز رخصت ہوتی ہے تو کالی بھجنگ ہوتی ہے (یعنی نور و برکت سے خالی ہوتی ہے) پھروہ نماز اس نمازی کو کہتی ہے جس طرح تو نے جھے برباد کیا ہے، اللہ تعالی اس طرح تھے برباد کرے یہاں تک کہ جب تھوڑی ہی او نچی ہوتی ہے جس قدر کہ اللہ پاکومنظور ہوتا ہے بھراس نماز کو چیتھڑوں میں لیبٹ کراس نمازی کے منہ پر جس قدر کہ اللہ پاکومنظور ہوتا ہے بھراس نماز کو چیتھڑوں میں لیبٹ کراس نمازی کے منہ پر

<sup>🏚</sup> طبرانی کبیر : ۳۸۱- بیودیث عن مجمع الزوائد: ۲/ ۱۲۱-

احمد (١/ ٢٧- يومديث ع مجمع الزوائد:٢٨١٣

احمد:٥/ ٢١٠؛ ابن خزيمه: ١/ ٣٣١، في است كما ع، والحاكم: ١/ ٢٢٩-

(فرشتے) ماردیتے ہیں۔ 4

عضرت سعد بن عماره نے ایک مخص کو وصیت فرمائی کہ:

إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدِع ا

"جبتم نماز پر هوتواے آخری (الودائی) نماز سجھ کر پر هو۔"

تیرا امام بے حضور، تیری ناز بے سرور ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر

نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے

عَنْ أَنْسِ عَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْكُمُ : ((حُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَآءُ وَالطَّيْبُ وَ جُعِلَ قُرَّهُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ )) ﴿ النِّسَآءُ وَالطَّيْبُ وَ جُعِلَ قُرَّهُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ )) ﴿ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

### فَانِدُ:

ت نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی کا تھم اللہ تعالی نے بار ہادیا ہے ارشاد باری تعالی ہے: تعالی ہے:

. ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُقِيمُوا

"اور انہیں اس کے سواکوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں اس کے لیے دین پر اور نماز کو

<sup>🖚</sup> الترغيب والترهيب: ١/ ٢٥٨؛ طبراني في الاوسط: ٤/ ٣١١٩ .٨٦ حسن لشواهده

<sup>🦈</sup> معجم طبراني كبير: ٦/ ٤٤، ٩٥، ٩٠ اس كى سنديج بالاصابة ٣/ ٧٠ ـ

<sup>🏶</sup> رواه النسائي ، عشرة النساء، باب حب النساء: ١٩٣٩ و صحيح نسائي: ٣٦٨ـ

<sup>🐴</sup> ۹۸/ المبينة:٥-

ذروز المنامد

قائم كريں اورز كو ة ادا كريں \_''

روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کاحساب ہوگاوہ نماز ہے۔ رسول الله مَا يُنظِمُ نِي قَرْ ماما:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَ إِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَ خَسِرَ) ا

'' پلاشہ روز قیامت بندے ہے سب سے پہلے جس چز کا حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہے اگر نماز درست ہوئی تو وہ فلاح یاجائے گا اور وہ کامیاب موجائے گااورا گرنماز خراب مو کی تووہ ٹا کام ونا مراد ہوجائے گا۔''

حضرت انس ڈائٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج نبی کریم مُؤٹیڈ کم پر پیاس نمازیں فرض کی کئیں تھی پھریانج نماز وں تک کی کردی گئی اس کے بعداعلان ہوا کہ

((يَامُحَمَّدُ! إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى إِنَّ لَكَ بِهِذِهِ الْخَمْسِ خمسن)) 🌣

"اے محرا باشبہ میرے نزیک قول کو تبدیل کرنانہیں ہے ( ایعنی نمازیں پیاس بی ہیں ) اور تمہارے لیے ان پائی نمازوں کے بدلے پیاس کا بی تواب ہوگا۔''

حضرت ابو ہر رو دفائظ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَا الله عَلَيْظُم فِي مایا: ((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ تَغْشِ الْكَبَائِرِ ))

''یا نج نمازیں ان گناہوں کومٹادیتی ہیں جوان نمازوں کے درمیان ہوتے ہیں اور اس طرح جعد دوسرے جعدتک کے مناہوں کومٹا دیتا ہے بشرطیکہ كبيرہ گناہوں کاار تکاب نہ کما گیا ہو۔''

🗱 نسائي، الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة:٢٦١؛ صحيح نسائي: ١٥٥-

🥸 تبرميذي ، الصلاة، باب كم فرض الله على عباده من الصلوات: ١٣ ٢ صحيح الترمذي: ١١٧٦! حمد: ٣/ ١٦١ . 🕸 مسلم، انطهارة، باب الصلوات الخمس: ٢٣٣٠ ـ عرف وَرُونَالِنَامِد مِنْ اللَّهِ اللَّ من وَرُونَالِنَامِد مِنْ اللَّهِ اللَّ

عصرت ابوما لک اشعری رفائش سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ لِمَا اللهِ مَثَاثِیْمُ اللهِ مِنْ اللهِ مَثَاثِیْمُ اللهِ مَثَاثِیْمُ اللهِ اللهِ مَثَاثِیْمُ اللهِ مَثَاثِیْمُ اللهِ مَثَاثِیْمُ اللهِ مَثَاثِیْمُ اللهِ اللهِ مَثَاثِیْمُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

((اَلصَّلَاةُ نُورٌ))

"نمازنورے" (جس کے ذریعے مومن روز قیامت روثی حاصل کرے گا)

ہ تراروں کے لیے لاریب ہے نماز
داغ سب دل سے مناتی ہے نماز
داغ سب دل سے مناتی ہے نماز
کیا تارک صلو ق کا فر ہے ....؟

عَنْ جَابِرِ وَ اللَّهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الدُّجُلِ وَ بَيْنَ الدُّحُورِ وَ بَيْنَ الدُّحُورِ وَ السُّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) ﴾

سیدنا جابر دلانشئ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْنِ آنے فرمایا: "کفروشرک اور (مسلمان) بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ ناہے۔"

### فَطُوٰنِكُ:

ته نماز دین اسلام کا ہم رکن ہے جس کی اہمیت و فرضیت کو اللہ تعالی نے تقریبًا قر آن مجید میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد کی اسے جان ہو جھ کر دائی طور پرترک کرنے والے کو کا فر قرار دیا گیا ہے جسیا کہ ارشاد باری تعالی ہے

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ الله المُشْرِكِيْنَ ﴾ الله المُشْرِكِينَ ﴾ الله الله المُشْرِكِينَ ﴾ الله المُشْرِكِينَ ﴾ الله المُشْرِكِينَ المُشْرِكِينَ ﴾ الله المُشْرِكِينَ المُشْرِكِينَ ﴾ الله المُشْرِكِينَ المُشْرِكِينَ المُشْرِكِينَ أَنْ اللهُ اللهُ

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانْكُمْ فِي الدِّيْنِ ﴾

"اگریدلوگ توبه کرلیس اورنماز قائم کرلیس اور زکو ة ادا کرنے لگیس تو تنهارے

دين بهائي ٻيں۔''

مسلم ، الطهارة ، باب فضل الوضوء: ٢٢٣ ـ ﴿ رواه مسلم ، الايمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: ٨٢ ا ابوداود: ٣٦٨ ٤ والترمذي: ٣٦١ ١٨ ابن ما جه: ١٧٨ ـ
 ٣٠ ـ ١/١ لروم: ٣١ ـ ﴿ ٩/ التومة: ١١ ـ ـ

حضرت ابن عمر والمنظم المنظم الله على المرسول الله مَلَ النظم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله وَالله عَلَيْ الله وَالله وَاله وَالله وَالله

🗱 جب جنتی جنت میں چلے جا ئیں گےاورجہنیٰ جہنم میں تو اللہ تعالیٰ باہم دونوں گروہوں کو بات چیت کاموقعہ دیں گے توجنتی سوال کریں گے:

﴿ فِي جَنْتٍ يَتَسَاءَ لُوْنَ ۞ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ مَاسَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ۞ كَالُواْ لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْجَالِضِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْجَالِضِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّل

''وہ جنتیوں میں (بیٹے ہوئے) گنا ہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، تہمیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا،وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے اور نہی

<sup>🗱</sup> بخارى، الايمان، باب فان تابوا واقاموا --- الخ٠٥٢؛ ومسلم: ٢٢ـ

المدثر: ۱۲۹ السناده صحيح مشكوة للالباني: ۵۷۸ 🍪 المدثر: ۱۶۰ ه. و ۱۲۹ ه. و ۱۲ ه. و ۱۲

وہ سجدہ روح جس سے کانپ جاتی تھی ای کو آج زیتے ہیں منبر و محراب سنن کی اوا نیگی پر جنت کی بیثارت

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَاللَّهُ فَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ((مَنْ صَلَّى يُنتَى عَشَرَةَ رَكَعَة فِي يَوْم وَ لَيْلَة بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ) الله سيده ام حبيب وَلَيْنَ فِي يَوْم وَ لَيْلَة بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ) الله سيده ام حبيب وَلَيْنَ فَي يَس كدرسول الله مَن الله عَلَيْمُ فَي سيده ام حبيب والله مَن الله مَن الله عَلَيْهُمُ فَي فَر مايا: " بحرف من الاردات من باره ركعت نوافل برا هاس ك ليان ك برايا وردات من باره ركعت نوافل برا هاس ك ليان ك بدل جنت من كم تعمر كيا جاتا ہے "

### فَعُلِيْنَ:

ہرمسلمان پردائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دن اور رات میں سترہ نماز کے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کے بارے میں روز قیا مت سب سے پہلے سوال ہوگا البتہ سنن ونوافل جوانسان اداکرتا ہے یا جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ اس لیے کہ انسان کے فرائض کی کی دبیشی کو پورا کیا جاسکے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے انسان کی نماز کا حساب و کتاب ہوگا، اگر نماز کمل ہوئی تو ٹھیک ورنداللہ تعالی فرمائے گا (( اُنظُرُ وَالِعَبْدِیٰ من مَطَقَع ))" میرے بندے کے اعمال نامے میں نوافل تلاش کرو۔" پھراگراس کے اعمال نامے

مِن سنن ونوافل مول مع والله تعالى فرمائ كاكه ( أخمِلُوا بِهَا الْفَرِيْضَةَ)

''ان کے ساتھ فرائض کمل کردو۔'' نیز حدیث میں جُن بارہ سنن ونوافل کے بدلے جنت کی بشارت فرمائی ہے وہ یہ بین: چارر کعت (سنتیں) قبل از ظهر ، دور کعتیں بعداز ظهر دو رکعتیں بعداز عشااور دور کعتیں قبل از فجر جیسا کہ تر ندی شریف میں تفصیل موجود ہے۔

((مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ وَ أَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار))

دد جوفض طرے پہلے چاراورظر کے بعد چار رکعتیں با قاعدگی سے اوا کرتا رہا اللہ تعالی نے اس پرجہنم کی آگ کوحرام کردیا ہے۔''

عرت ابن عرفات فرمات بي كدني كريم مَ الفي فرمايا:

((رَحِمَ اللهُ امْرَأُ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا))

"الله تعالی اس مخص پر دم فرمائے جس نے عمرے پہلے چار کعتیں پڑھیں۔"

((فَصَدُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بَيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ

<sup>🏶</sup> نسائى ، الصلاة ، باب المحاسبة على الصلاة ٤٦٨ ٤٠ صحيح نسائى: ٥٣ ٤ -

<sup>🏶</sup> ترمذي، الصلاة، باب فيمن صلى في يوم وليلة ثتى عشرة ركعة: ٩٠٤ احديث صحيح-

<sup>🥏</sup> ابوداود ، الصلاة، باب الأربع قبل الظهر و بعدها:١٢٦٩؛ صحيح ابي داود:١٣٠٠ ا

<sup>🏕</sup> ابوداؤد ، الصلاة ، باب الصلاة قبل العصر: ١٢٧١ صحيح أبي دارد: ١٣٢٠ -



إِلَّا الْمَكْتُرْبَةَ )) 🏶

''اے لوگو! اینے گھروں میں نماز پڑھو بلاشبہ فرض نماز کے علاوہ آدی کی بہترین نماز دہی ہے جواس نے گھر میں اداکی۔''

تنلی نماز دودورکعت کر کے پڑھنا بھی درست ہے جیا کہ آپ مَنَّ اَنْ اِلْمَانَ دُورورکعت کر ایا: ''دن کی نماز دورکعت ہے۔' ا

اور چارا کھی بھی پڑھنا جائز ہے جیسا کہ خودراوی حدیث ابن عمر دلگائنڈ رات کی نماز دو دور کعتیں پڑھتے تنے اوردن کی نماز چار رکعتیں پڑھتے تنے۔

خودرسول الله مَالَيْنِمُ ہے بھی جارشتیں اسمی پر منامیج سندے ابت ہے۔ افضل نماز

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيلِ) ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّيلِ) ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّيْلِ) ﴾

سیدنا ابو بریره دفاتش سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدر سول الله مَالَّيْظُ نے فرمایا: "فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔"

### فَلُونِ:

ات کی نماز کو قیام اللیل ، نماز تہجداور نماز تراوی بھی کہا جاتا ہے انبیا ، اولیا اور متی لوگوں کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ رات کی نماز سے خفلت نہیں برتے ۔ جیسا کہ قرآن وحدیث سے واضح ہے۔

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمُصَاحِعِ ﴾ ۞ 
"(الل ايمان) كر بهلوأن كربسرول عدوررت إلى -"

🏶 بخاري، الاذان، باب صلاة الليل: ٧٣١؛ ومسلم: ٧٨١. 🏚 صحيح ابن خزيمه: ١٢١ـ

🕸 مصنف عبدالرزاق:۲۲۱،۲/ ۵۰۱ 🐞 نسائی ۷۷۰

🏶 رواه مسلم، الصيام، باب فضل صوم المحرم:١١٦٣ 🐞 ٢٢/ السجده: ٦٦

﴿كَانُوا قَلِيلًا مَّا يَهْجَعُونَ ﴾ 4

"(الل ايمان، متى لوك دنيايس) رات كوكم ي سوياكرت تھے-"

حعرت ابوا مامه بالى والمؤت عدوايت بكرسول الله مَنْ فَيْمُ فَرْمايا:

((عَلَيْكُمْ بِقِيَام اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَ هُوَ قُرْبَةً

لَّكُمْ إلى رَبُّكُمْ مَكَفَّرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ مَنْهَاةٌ عَن الإنْم)

" رات كى نماز (تهجر ) پرها كروكونك يتم ف بهل نيك لوكول كاطريقه

(عادت) ہے تہارے لیے اللہ کے قرب کا سبب ہے، برائیوں سے دور ہونے

كاذر بعد باور كنامول سے بازر كف والأعل بـ- "

🕿 حضرت علی دلائفؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلاَثِیْجُ ایک دفعہ ہمارے پاس یعنی میرے اور فاطمہ کے باس گھر میں تشریف لائے (ادر سوالیہ انداز میں پوچھنے لگے)

((أَلَا تُصَلِّيان؟))

"كياتم (تهجركَ) نمازنبيں پڑھتے؟"

عضرت جابر الله مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهِ م

كياميا:

أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((طُولُ الْقُنُونِ) \* الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((طُولُ الْقُنُونِ) \* الكَ

عزت العبريه و الله و الما عند الله الله على الله مَا الله الله و ا

おり) الذاريات: ۱۷ . 🏶 تر مذي، الصلاة: ١٥٥ وحديث حسن ارواه الغليل: ٢/ ١٩٩ -

بخارى ، التهنجد ، باب تحريض النبى على قيام الليل والنوافل غير ايجاب وهيره :
 ١١٢٧ ـ ٥ التهنجد ، صلاة المسافرين وقصرها ، باب افضل الصلاة طول القنوت: ٥٥١ ـ

<sup>🕏</sup> ابوداؤد، صلاة ، باب قيام الليل:١٣٠٨ اابن خزيمه:١٦٤٨ ، حديث حسن

"الله تعالی اس مخص پر رحم فرمائے جورات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے ، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے ، اللہ تعالی اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر عبادت کرے اور نماز پڑھے اور اپ شو ہر کو جگائے اور اگر وہ ندا ٹھے تو اس کے منہ پر (پیارے ) چھینٹے مارے ۔''

آپ مَنْ اَنْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

### نماز جمعه كي فضيلت

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّمْسُ يَوْمُ الْجُنَّةَ وَاللَّهِ خُلِقَ الْحَمْدُ وَفِيْهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ)) الشَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ)) الله السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ))

مسلم ، صلاة، المسافرين و قصرها ، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاه:٧٥٧-.

<sup>🕸</sup> بخاری:۱۲۱۵مسلم:۷۵۸؛ ابن ماجه:۱۳۶۳

الله الله مسلم، الجمعة ، باب فضل يوم الجمعة :١٥٨؛ والترمذي :٤٨٨؛ احمد:٢/ ٢٠١٠ والسائي: ٣/ ٨٩٩

سیدنا ابو ہریرہ ڈولٹھونے سے دو ایمان کرتے ہیں کہ نی کریم مالٹھانے نے فرمایا: "بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوکر چکے، جمعہ کا دن ہے، ای دن آدم عالیہ ایک ہوا ہوئے ، ای دن جنت میں داخل کئے گئے ، ای دن جنت سے زمین میں اتارے گئے ادرای دن میں قیامت قائم ہوگی۔"

### فَوَانِدُ:

الله تعالی نے جعہ کے دن کو یہود ونصاری پر پیش کیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور ہفتہ، اتو ارکوا پی عبادت کے لیے خاص کرلیا جبکہ و واس میں بھی سپچ نہ نکلے پھر اللہ تعالی نے امت محمد میہ پراس دن کو پیش کیا اور ساتھ قبول کرنے کی ہدایت بھی دی ۔ لہٰذا اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے اس دن کوعزت و تحریم والا بنادیا۔ ا

### اورارشادفرمایا:

﴿ يَآتُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَانُوْدِى لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى فِكُو اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ ﴿ وَكُوِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ ﴿

''اےایمان والو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑیڑ وادرخرید وفروخت چھوڑ دو۔''

عفرت طارق بن شهاب دلی تفوی سروایت ہے کہ نی کریم من تفیق نے فرمایا: ((الْجُمُعَةُ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم فِي جَمَاعَةِ)) الله فارداجب ہے۔" "نماز جمعہ برمسلمان پر باجماعت اداکر ناحق اور داجب ہے۔"

آپ مَنَّا اَیْمُ ان جمعدے یکھے دہنے والوں کے لیے فرمایا: ((لَقَدْ هَـمَّـمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرَقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَحَلَّمُ الْحُرُقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ) \*

<sup>🏶</sup> بخاري ، الجمعة ، باب فرض الجمعة:٨٧٦ 🌣 ٦٢/ الجمعه:٩\_

<sup>🦚</sup> ابوداؤد، الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة:١٥٧٦ أصحيح ابي داؤد:٩٤٢ ع

<sup>🏶</sup> مسلم ، المساجد و مواضع الصلاة ، بات فضل صلاة الجماعة ---- الغ: ١٦٥٢ احمد ؛ ٢٩٤.

"بِ شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو عکم دول کہ وہ لوگول کو نماز

پڑھائے چھر میں ان لوگول کے گھر دن کو جلاڈ الول جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔"

رسول اللہ مُن اللہ عُن اللہ نے فرمایا:" جو خص خسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع

ہونے تک جس قدر ہوسکے نوافل ادا کرتا ہے چھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموثی کے ساتھ

سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کراس جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف کردیے

جاتے ہیں۔"

((الْخُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَ أَنْ يَمْتَنَّ وَ أَنْ يَمْتَنَ

" بربالغ پر جمعه كانسل واجب إورمواك كرنااورخوشبولگانا أكرميسر مو-"

## صالح بيوى خوش بختى كى علامت

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ﴿ ( مِنْ سَعَادَةِ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ السَّمَا لَكُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ السَّوْءُ وَ الْمَسْكَنُ السَّوْءُ وَ الْمَسْكُنُ السَّوْءُ وَ الْمَسْكَنُ السَّوْءُ وَ الْمَسْكَلُ السَّوْءُ وَ الْمَسْعَالِعُ وَ الْمَالِعُ وَالْمُسْكَلُ السَّوْءُ وَ الْمَسْعَالِ السَّوْءُ وَ الْمَالِعُ وَالْمَسْكَلُ السَّوْءُ وَ الْمَسْعَالِيْ الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَالْمَسْكَلُ السَّوْءُ وَالْمَسْكَلُ السَّوْءُ وَالْمُسَالِعُ السَّوْءُ وَالْمَسْكَلُ السَّوْءُ وَالْمَسْعَالِعُ السَّالِعُ الْمُ الْمُسْتَعِلُ السَّوْءُ وَالْمَسْعَالِ السَّعْمُ الْسُلْعُ الْسَلْمُ الْمُ السَّعْمُ الْمُسْعَالِعُ الْمُسْعِلِي الْمَالِعُ الْمُسْعَلِي الْمُسْعُلُولُ الْمُعْلِقِ الْمَسْعِلِي الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُسْعَلِي الْمُسْعِلِي الْمَسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمِنْ الْمُسْعِلِي الْمَالِعِيْمُ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمَالِعُ الْمُسْعِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُعْلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُعْمِي الْمُسْعِلِي الْمُعْمِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلَمِ الْمُلْمُ الْمُسْعِلَمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُسْعِلَ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُعْمِي الْمُسْعِلِي الْم

<sup>🕻</sup> مسلم ، الجمعة ، باب فضل من استمع وانصت في الخطبة:٩٥٧-

<sup>🕏</sup> بخارى، الجمعة، باب الاستماع الى الخطبة يوم الجمعة: ٩٢٩-

<sup>🤀</sup> بخارى ، الجمعة:١٨٨٥مسلم:٨٤٦

# الْمَا كَتُ السُّنَاءُ) **﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ**

"سیدناسعد بن انی وقاص بی افتیات دوایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَّا الله مَنَّا الله عَنْ الله مَنَّا الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مار کے بوی ، صالح رہائش اور صالح سواری اور اولا و آدم کی بدیختی کی چیزیں سے ہیں: بری بیوی ، بری رہائش اور بری سواری ۔ "

### فَوَانِدُ:

الله محمر بلوزندگی کوخوشکوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کی بہو بننے والی اللہ کی بندی اور نیک خاتون ہو جو کہ تقویٰ کالباس اوڑ ھے ہوئے ، کانوں میں اطاعت وفر ما نبر داری کی بالیاں پہن کر زندگی گزارے۔ یہی انسان کے لیے دنیا کی بہترین کامیابی ہے۔

((الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) اللهُ (الدُّنْيَا كَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) اللهُ (دنيا ساری کی ساری فائده المُحانے کی چیز ہے اور دنیا کا بہترین سامان صالح بیوی ہے۔''

علا آپ مَالَيْظُ نے الی عورت کو جو صالح اور دین پر کاربندر ہے والی ہے اسے جنت کی بارت سنائی ہے آپ مالیا: بثارت سنائی ہے آپ مالیا:

((إِذَا صَلَّتِ الْمَوْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَ الْإِذَا صَلَّتِ الْمَوْقَ فَرْجَهَا وَ الْمَاعَةُ شَاءَ تُ) اللهُ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا الْخُلِي مِنْ اَى أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ تُنَ) اللهُ "دُجوعُورت بِانْجُ نَمَازِي اوا كرے ، ومضان كروزے ركھ اپنى شرمگاه كى تفاظت كرے اور اپنے شوہركى اطاعت كرے ، اسے (روز قيامت) كها

<sup>🗱</sup> رواه احمد: ١ / ١٦٨؛ صحيح الترغيب، النكاح ، باب الترغيب في النكاح: ١٩١٤ ـ

۳۲۳۲ مسلم، الرضاع ، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة: ١٤٦٧ والنسائي: ٣٢٣٢.

۱۹۱/۱۹۱۰ع و احمد:۱/۱۹۱ حدیث حسن هدایة الرواة:۱۹۱۰ه و احمد:۱۹۱ محدیث حسن هدایة الرواة:۱۹۱۰ه و ۱۹۱۰ه و احمد:۱۹۱۸ه

جائے گا جنت کے (آٹھوں) دروازوں میں سے جس سے جاہتی ہے داخل ہوجائے۔''

عضرت توبان والمنظفة فرمات مين كدرسول الله مَا يُقْفِعُ في فرمايا:

((لَيَتَم خِذْ أَحَدُكُم فَلَبًا شَاكِرًا وَ لِسَانًا ذَاكِرًا وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ)

"مم میں ہے ہرایک فخص کوشکر گزاردل، ذکر کرنے والی زبان اور امور آخرت پرتمہاری مددگار مومنہ (صالحہ) ہوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی جاہیے۔"

آدی کوشریک حیات کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکدا گراس کی بننے والی بیوی صالح ، نیک ادرا جھے وقار ، کر دار والی نہ ہوئی تواس کے لیے وبال جان بن جائے گی اوراس کو برائی اور گنا ہوں کی طرف دھیل دیے گی کیونکہ نبی کریم مُنَا الْمُنْظِم نے فر مایا:

((مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِنْنَةً أَضرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ)) اللهُ الرِّمَا تَرَكُتُ بَعْدِى فِنْنَةً أَضرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ) اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## نیکی کر کےاحسان مت جتلاؤ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ وَهُ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَ اللهُ إِنْ عَمْرِ وَ وَهُ فَالَ النَّبِيُّ مَ اللهُ إِنْ عَمْرِ اللهَ يَدُخُلُ اللهُ عَاقَ وَلَا مُدْ مِنُ خَمْرٍ ) الله النَّبَ مَنَاكُ وَلَا عَاقَ وَلَا مُدْ مِنُ خَمْرٍ ) الله الله ين عبدالله ين عمر فَيْ اللهُ الله عن الله عن الله ين عمر الله عن الل

<sup>🗱</sup> صحيح ابن ماجه، النكاح، باب أفضل النساء:٥٠٥-

<sup>🕸</sup> بخاري ، النكاح ، باب مايتقي من الشئوم:٩٦ ، ٥٠ مسلم:١٧٧٥ و ابن ماجه:٩٩ ٩٠ ـ

وواه النسائي ، الأشربة ، باب الرواية في المدمنين في الخمر: ٥٦٧٥؛ سلسلة
 المرد حة ١٧٠٠

فَالنان:

احمان جلانے سے انسان کی نیکی ضائع ہوجاتی ہے جیسا کرارشاد ہاری تعالی ہے:
﴿ یَا یُکھا الَّالِیْنَ اَمَنُوْ اَ لَا تُبْطِلُوْ اَ صَدَفِیکُمْ بِالْمَنِّ وَالْآدَی ﴾ 

( یا یُکھا الَّالِیْنَ اَمَنُوْ اَ لَا تُبْطِلُوْ اَ صَدَفِیکُمْ بِالْمَنِّ وَالْآدَی ﴾ 

( یا یکھا اللّا بِیْ اللّا الله بِیْ اللّا الله بِیْ اللّه بِیْ اللّه تعالی نے اس بات کی جر صاحب تغییر این کی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ بیس الله تعالی نے اس بات کی جر سائی ہے کہ صدقہ سائی ہے کہ صدقہ باطل ہوجاتا ہے جولوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ باطل ہوجاتا ہے جولوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ باطل ہوجاتا ہے جولوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ باطل ہوجاتا ہے جولوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ

کرتاہ۔ 🥴

کی کسی کے ساتھ نیکی اس لیے نہ کی جائے کہ کل کواس کے بدلے میں جھے بھی اچھی چیز میسر ہوگی یا اس نیکی کی وجہ سے بیکام کروالوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم مُلَّ الْفَجْم کو خاطب فرما کرارشاد فرمایا:

﴿ وَلَاتُمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾

"(اے نی مَالیّنِم ) اور آپ کی پر اصان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہ کریں۔"

ا بلدمون بند ہے وجب کی پراحمان کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں تو وہ کی مفاداور حرص و علم کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں جسیا کہ اللہ تعالی نے طمع کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ علیٰ کا در کا ذکر کرتے ہوئے فربایا:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَ يَعَيْمًا وَ آسِيْرًا ۞ إِنَّمَا لَطُعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُوِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شَكُورًا ﴾ 
الله لا نُويدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلا شَكُورًا ﴾ 
الله تعالى كامنت عن كمانا كلات بين ملين ، يتيم اور قيد يول كوجم تو مهين صرف الله تعالى كارضا مندى كے ليكلات بين ندكتم سے بدلد لينا

<sup>🏶</sup> ٢/ البقرة: ٢٦٤. 🌣 تفسير ابن كثير:١/ ٦٢٨.

<sup>🕸</sup> ۷۶/ المدد 💎 🐯 ۷۲/ الدمر ۸۰ ـ

# لا مع المراكز ارى - " الموالي الموالي

- سیدنا ابوذر غفاری خانین سے روایت ہے دو میان کرتے ہیں کدرسول الله منافیظ نے فر مایا "د قیامت کے دن تین بندوں سے نہ تو اللہ تعالی کلام کریں گے اور نہ بی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ بی ان کو گناموں سے پاک کریں گے ان تین مخصوں میں ایک "المنان" احسان جنلانے والا ہے۔
- اس کی افر مانی حرام ہاور والدین کا نافر مان الله کی نارافتگی مول لیتا ہے (اس کی مرید وضاحت، پیچے درس کرر چکا ہے)
- عیشہ شراب پینے والے بعنی شرابی، رسول اللہ مان فائل نے ایسے معنی کو ملعون قرار دیا ہے گئی کے ایسے معنی کو ملعون قرار دیا ہے کیونکہ بیا ہے۔ کیونکہ بیا کیے حرام چیز کو پیتا ہے۔

یمی ہے عبادت کمی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا جس انساں کے انسال

## دنیا کامال انسان کے لیے صرف تین قتم کا ہے

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكُمَّ : ((يَقُولُ الْعَبْدُ: مَا آكِلَ فَأَفْنَى آوْ لَبِسَ مَالِئَ ، مَالِئَ وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثُ: مَا آكِلَ فَأَفْنَى آوْ لَبِسَ فَالْبَلَى آوْأَغْطَى فَافْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ) \*

سیدنا ابو ہریرہ نگاٹھ سے دوایت ہوہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَلَّ الْحُوَّا نَے فرمایا: ' بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال (اتنا ہے) میرا مال (اتنا ہے) حالا تک فی الحقیقت اس کے مال میں سے اس کا مال صرف تمن شم کا ہے:

<sup>#</sup> مسئلم ، الايمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية: ١٠١٠ ابوداود: ٥٨٠ ٤٠ و ترمذي: ١٠١١ احمد: ٥/ ١٤٨٠ -

رواه الشرمذی ، تفسیر القرآن ، باب ومن سورة الهاکم التکاثر :۱۳۳۵ مسلم: ۱۳۹۹ و ۱۲۹۹ مسلم: ۱۸۹۲ مسلم: ۱۸۸۲ مسل



ا۔ جواس نے کھالیا اور ختم کرلیا۔

۲۔ جواس نے بہن لیااور بوسیدہ کرلیا۔

س۔ اورجواس نے عطیہ کیا (اور آخرت کے لیے) ذخیرہ کرلیا ان اموال کے علاوہ جو بھی مال ہے۔'' علاوہ جو بھی مال ہے۔''

### فَأِنل:

### 💶 ارشادباری تعالی ہے:

﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَّدَهُ ٥ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ ٥ كَلَّا لَيُنْبَدَّنَّ فِي الْحُطَمَةِ ٥﴾ ۞

"(ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے)جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے ،وہ سجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدارہے گا ہر گزنہیں بیتو ضرور تو ژپھوڑ دینے والی آگ میں کچینک دیا جائے گا۔"

دنیا کا مال دمتاع ایک ضرورت ہے اور عارض ہے اس کوائی کے مطابق حاصل کیا جائے اور استعال کیا جائے اور استعال کیا جائے اور باتی صدقہ و خیرات کردیا جائے کیونکہ اگر کوئی اپنی محبت کا اکثر حصہ دینوی محبت میں صرف کردے گا تو وہ بندہ اپنی آخرت پر باد کر بیٹے گا جیسا کہ حضرت ابوموی اشعری دیا تین کے استعراد کیا تائی ہے کہ میں کہ حسا کہ حضرت ابوموی اللہ متا تین کے اللہ متا تین کے دروایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ متا تین کے فرمایا:

((مَنْ أَحَبُّ دُنْسَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ اضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوْا مَا يَبْقَى عَلَى مَا بَفْنَى)) 🗱

''جس نے (اللہ سے بڑھ کر) دنیا ہے مجت کی اس نے اپنی آخرت کو ہرباد کرلیا اور جس نے آخرت کے ساتھ محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا، پس تم باتی رہنے والی اشیاء کو فتا ہونے والی اشیاء برترجے دو۔''

عفرت بل بن سعد ولل الشيئ المن الله مَن الله مَن الله مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الله مَن اللهُ مَن

<sup>🏶</sup> ١٠٤/ الهمزة:٢٠٤ــ

مند احمد: ۱۲۶ السلسلة الإحاديث الصحيحة: ۲۲۸۷ free download facility for DAWAH purpose only

مِنْهَا شَرْبَةً مَاءٍ))

میں صوب میں ہے۔ ''اگراللہ کے نزدیک دنیا (کی قدرومنزلت) مجھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تو و کسی کا فرکویانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔''

عضرت جابر والمفؤ فرماتے میں کہ رسول اللہ مَثَاثَیْم بھیڑ کے ایک مردہ بجے کے پاس سے گزرے جس کے کان بہت چھوٹے تھے آپ نے (صحابہ وَثَافَیْمُ سے کون فخص ایک درہم کے کوض اے لینا پند کرے گا؟' محابہ نے عرض کیا'' ہم تو کسی معمولی چز کے کوض بھی اے لینے کوتیار نہیں۔' آپ مَثَاثِیْمُ نے فرمایا:

((فَوَاللهِ! الدُنْيَا أَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هذَا عَلَيْكُمْ) اللهِ مِنْ هذَا عَلَيْكُمْ) اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ هذَا عَلَيْكُمْ) اللهِ مِنْ اللهُ كَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وسول الله من في غرمايا:

(﴿ وَاللّٰهِ! مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ﴾ 

(﴿ اللّٰهُ كُلْمُ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ 
(﴿ اللّٰهُ كُلْمُ مِنَ اللّٰهُ وَرَيَا كَ مِقَالِمِ مِن وَيَا كَمَالُ اتَّى عَبِي كَمَ مِن سِي كُونَ حُصَلًا فِي اللّٰهِ وَمُورَكِ كَوَاللَّا عَلَيْ اللّٰهُ كَمَا تَصَلَمُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ كَمَا تَصَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللل

## شلوار مخنوں سے پنچے ندر کھو

عَنْ آبِى ذَرَّ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَ اللهُ : ((ثَلَاثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْهُ عَنْ آبِي مَ اللهُ يَوْمَ الْهُمُ عَذَابٌ اليَّمُ:

<sup>🗱</sup> ترمذي ، الزهد ، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله: ٢٣٢٠؛السلسلة الصحيحة:٩٤٣-

علم مسلم ، الزهد والرقائق: ٩٥٧ ؟؛ وابوداؤد، الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الميتة: ١٨٦ ـ

ابن ماجه ، الزهد ، باب مثل الدنيا ۱۰۸ ٤؛ و مسلم ۲۸۵۸؛ و ترمذى ۲۳۳۳؛ احمد ۱۸۵۸.

المُسْبِلُ وَالمَنْانُ وَ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) الله الْمُسْبِلُ وَالمَنْانُ وَ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) الله سيدنا الوزر وَ الله الله عن الله عن الله فرمایا دو قیامت کروز الله تعالی تین آدمیوں سے در و کلام کریں گے شان کی طرف نظر رحمت فرما کیں گے اور دری ان کو کتا ہوں سے پاک کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا: ایک تمبید ( فحنوں سے بیچے ) المکانے والا ، دومرااحیان جنلانے والا ، اور تیمراجموثی حم کے ذریعے اپنا سودا بیچے والا ۔ ''

### :24

حضرت ابو ہریرہ تکافی سے دوایت ہوہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُکافی نے فرمایا:
((لَا يَنظُرُ اللّٰهُ إلى مَنْ جَرُ إِزَارَهُ بَعَلَ ا))
"الله تعالی ایسے فض کی طرف نظر رحمت ہیں فرمائیں ہے جس نے تکبر سے
اپنی چادر کو لٹکایا۔"

پید چلا کہ جس کا تحبر کے بغیر کپڑ افخوں سے بیچے چلا کمیادہ اس وحید میں داخل نہیں ہے جیسا کہ سید نا ابو بکر صدیق ڈکا ٹھڑنے نے بین کر کہا اے اللہ کے دسول من کھڑا امیری چا در کا کنارہ لٹک جاتا ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا خاص خیال دکھوں تو نی کریم من کھڑانے نے فرمایا:

((إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيلًاءً))

"م ان لوگوں میں ہے ہیں ہوجو بیکام تکبرے کرتے ہیں۔"

لین سیدنا ابو بکر مدیق ڈکاٹٹو چا در رکھتے اور ہی تھے لیکن قد کے بہت ہونے کی وجہ سے مریب بہتر تھی میں سے اور دور سے اور میں میں میں میں میں میں ہوئے گ

یادرد مک جاتی تھی مجراد پر کر لیتے تھے ایم صورت میں تکبر نہیں ہے۔

اگرکوئی آدی چادر، شلوار، پیند اور تہبند کنوں سے بیچر کمتا ہے اور کہتا ہے کہ ش تکبر سے نہیں ایسا کرتا تو اس کا ایسا کرتا ہی تکبر ہے جیسا کہ جابر بن سلیم المافق کو رسول سے نہیں ایسا کرتا تو اس کا ایسا کرتا ہی تکبر ہے جیسا کہ جابر بن سلیم المافق کو رسول

واه مسلم ، الایمان ، باب بیان فلظ تحریم إسبال الإزار والمن بالعطیة ۲۰۱۱ ابوداود: ۱۰۷۸ و الترمذی ۱۲۱۱ هـ بخاری ، اللباس ، باب من جرثوبه من الخیلاه ۱۷۸۸ و احمد: ۲/ ۲۸۲ هـ

<sup>🦈</sup> بخاری:۱۹۷۸۶ و فتع الباری: ۲۹۱۸ ۱۰



الله مَا لِينَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ الله

((وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِلَّى الْكَعْبَيْنِ وَ إِلَّاكَ وَ إِلَّا اللَّهَ لَا يُحِبُّ إِلَى الْلهَ لَا يُحِبُّ الْمُخْلَةِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُخْلَةِ )

"اورائي چادرنصف پندلى تك اونچى ركھوا گرنبيس مانے تو مخنوں تك اور چادر لاكانے سے بچو كيونكه بير بات يقينى ہے كه يہ تكبر سے سے اور الله تعالى تكبركو بيندنييس كرتائ"

و حفرت آبو ہریرہ (النفظ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَّ الْفَحَمَّ فِي اللهِ مَنَّ الْفَحَمَّ فِي النَّادِ) اللهِ مَنَ الْكَمْبَيْنِ مِنَ الْلِزَادِ فِي النَّادِ) اللهِ (مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ مِنَ الْلِزَادِ فِي النَّادِ) اللهِ مَنْ الْمَحْمَدُوں سے شِیج ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔''

على حفرت عمر بن خطاب برا المؤمنيان كو پيٺ على تخر مارا كيا تو أنبس الما كر كھر لايا كيا ہم ہمى بيان كرتے ہيں كہ جب امير المؤمنيان كو پيٺ على تخر مارا كيا تو أنبس الما كر كھر لايا كيا ہم ہمى ساتھ تھے بين لائى گئى انہوں نے پی لی تو پيٺ سے نكل كئى پحر دودھ لايا كيا آپ دلائھ نئے نيا تو دو ہمى زخم كراستے نكل كي لوكوں كويقين ہو كيا آپ فوت ہوجا كيں كاب ہم ان كے پال داخل ہوئے اور لوگ ہمى آنے كے اور ان كى تعريف كرنے كے ايك نوجوان آيا اس نے كہا دامل كو موان آيا اس نے كہا مير المؤمنين اللہ كى طرف سے خو شخرى كے ساتھ خوش ہوجا ہے آپ كورسول اللہ مال الله مال الله مال الله مال الله مال ہوئى آپ كومعلوم ہى ہے پھر آپ حاكم ہے تو عدل كيا پھر شہادت نعيب ہوئى فرمانے كي بيل تو يہ پند كرتا ہوں يہ سب چھ برابر برابر رو جم ہو دن مير سے بي جو ہو جب وہ دا پس جانے لگا تو اس كی چا درز بین پرلگ جائے نے موران كو جو ان كو برابر برابر رو بھی فرمایا سن فرمایا دو بھر ان كو براس سے فرمایا :

((يَا ابْنَ أَخِيْ! إِرْفَعْ ثُوْبَكَ فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَ أَتْقَى لِرَبُّكَ))

<sup>🏶</sup> صحيح ابي داؤد: ٣٤٤٢؛ ابو داؤد: ٤٠٨٤ ـ

<sup>🕸</sup> بخاري، اللباس، باب ما اسفل من الكعبين فهو في النار:١٥٧٨٧ و احمد:٢/ ١٠ ٤-

الله بخارى، فضائل اصحاب النبي عليه ،باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عنان على عثمان بن

" بھیتجا پنا کپڑااو پراٹھالو کیونکہ بیتہارے کپڑے کوزیادہ صاف رکھنے کا باعث ہے اور تہارے پروردگارے زیادہ ڈرنے کا باعث ہے (واہ کس حالت میں کیا تھیجت .....؟) "

بی کریم مَنَّاتِیْمُ نے خریم اسدی کے بارے میں فرمایا کہ' اگروہ بالوں کو جو کندھوں سے برسے ہوئے ہیں ان کو چھوٹا کرے اور تہبند کو مختوں سے او پر کر ہے تو بہت اچھاانسان تھا۔'' جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے فوراً بالوں کو بھی چھوٹا کرلیا اور چادرکو بھی مختوں سے او پر کرلیا (اطاعت ہوتو ایس) \*

## كثرت سوال سے بچو

عَنْ مُغِيْرة بْنِ شُعْبَة وَ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ مَكَامُ : ((إِنَّ اللهُ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيْلَ وَقَالَ وَإِضَاعَة الْمَالِ وَ كَثْرَة السُّوالِ)) الله سيدنا مغيره بن شعبه والمُنْ عن روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَنَ اللهُ عَلَى فَيْرَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ م

### فَوَانِدن:

ته الله تعالی نے نضول گفتگوکو تا پیند فر مایا ہے اور اچھی ،عمدہ اور سچی سیدھی اور بھلائی کی گفتگو کو پیند فر مایا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لَا خَيْرَ فِى كَثِيْرٍ مِّنْ تَنْجُواهُمُ إِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ آوُ مَعُرُوفٍ آوُ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَّفُعَلُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرُضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجُرًّا عَظِيْمًا ﴾ ۞

<sup>🗱</sup> ابوداود ، اللباس ، باب ماجاء في إسبال الازار:٩٠٩٠

<sup>🗱</sup> بخارى ، الأدب ، باب حقوق الوالدين من الكيائر: ٩٧٥؛ مسلم: ٩٣٥ ـ

النساء: ١١٤-

''ان کی باہمی گفتگو میں خیرنہیں ہوتی الآیہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پرلوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا تھم دے اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجرعطا کریں ہے۔''

حفرت الوهريره وللفي سروايت بكه بى كريم مَنَ الفي الله فرمايا: ((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) ، ( "جوفض الله اور يوم آخرت برايمان ركمتا بوه خيركى بات كم يا خاموش رب-"

الله تعالی نضول خربی کونا پند کرتا ہے اورا یسے لوگوں کو شیطان کا ساتھی قرار دیتا ہے کیونکہ وہ مال کوضا کع کرتے ہیں اس کو تیجی استعال میں نہیں لاتے نبی کریم مَن الله تَنْ ارشاد فرمایا:

((كُلْ وَ اشْرَبْ وَالْبُسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفِ وَلَا مَخِيْلَةِ)) اللهُ الْمُعْ اللهُ الله

الله تعالیٰ کثرت سوال کونا پند کرتے ہیں کیونکہ اس سے انسان خواہ مشقت میں کھینس جاتا ہے جیسا کہ موئ مَلاَئِلاً کی قوم نے گائے کے متعلق سوال درسوال کیا اور مشقت میں کھینس کے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

دوسرےمقام پرارشارہوتاہے:

﴿ لَا تُسْنَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَلَكُمْ تَسُونُكُمْ وَإِنْ تَسْنَلُواْ عَنْهَا حِيْنَ

يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُهُدَلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ 🗱

🕸 بخارى ، الرقاق ، باب حفظ اللسان:٥٧٤٠ مسلم:٤٧ ابن ماجه: ٣٩٧ ١

🕸 بخاري ، اللباس، تعليقا في اول الباب و احمد: ٢/ ١٨١-

🕸 ۲/ البقرة: ۱۰۸ 🌣 ٥/ المائدة: ۱۰۸

"الیی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کردی جائیں تو تمہیں تا گوار ہوں اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآن نازل ہور ہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کردی جائیں گی البتہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اللہ نے اس کو معاف کردیا ہے۔"

اہل علم سے ایسے سوال کرنا درست نہیں جن میں نہ تو کوئی دینی فائدہ ہواور نہ ہی دینوی کیونکہ خواہ مخواہ مخال کے سے منافل کرنے ، ماؤں کوستانے ،لڑکیوں کوزندہ در گور کرنے ، دوسروں کاحق دبانے سے منع فرمایا ہے۔

نیز حضرت ابو ہر رہ وہ النفظ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَافِیْظِ نے فرمایا: '' کہ جو میں چھوڑوں لینی اس کا ذکر نہ کروں تم بھی اس کا ذکر نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کرکے اورائیے انجیا سے اختلا ف کرنے کی بنایر تباہ ہوگئے۔ ﷺ

## مسلمانوں کے لیے تین ضروری کام

عَنْ جَابِرِ عَلَيْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكُلَمَّ: ((فَلَاثَ حَقَّ عَلَى كُلُّ مُسْلِمَ: الغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالسَّوَاكُ ، والطَّيْبُ) ﴿ كُلُّ مُسْلِمَ: الغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالسَّوَاكُ ، والطَّيْبُ) ﴿ سِيدنا جابِر رَبِّ اللهُ مَا لَيْتُهُمُ لِي سِيدنا جابِر رَبِّ اللهُ مَا لَيْتُهُمُ لِي وَمِيان كُريّة بِي كرسول اللهُ مَا يُؤَمِّمُ لِي فَرَالاً: " فرمايا: "تين چيزي برمسلمان پرق بين: جعد كدن شل كرنا ، مسواك كرنا اور خشيولكانا في الله من الله من المنافرة في المنافرة الله اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### فَعُلِيْنِ:

طہارت وصفائی مومن کے ایمان کا حصہ ہے رسول الله مَالْيَوْلِمُ نے فرمایا:
( حَـنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام يَوْمًا يَغْسِلُ

<sup>🕸</sup> بخاري ، الاعتصام ، باب مايكره كثرت السوال

<sup>🗱</sup> مسلم ، الفضائل ، باب توقيره و ترك إكثار سؤاله ممالا ضرورة اليه

<sup>1991:</sup> الصحيح الجامع الصغير:٣٠٢٨؛ و الصحيحة: ١٧٩٦ free download facility for DAWAH purpose only

فِيْهِ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ) 🗱

" ہرسات دنوں میں ایک دن غسل کرنا ہرمسلمان پرحق ہے وہ اس (غسل) میں اینے سراورجسم کودھوئے۔''

عضرت عبدالله بن عمر ٹرانٹجئا ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسولِ الله مَکَّالَیْکُمُ عَلَیْکُمُ اللهُ مَکَّالِیُکُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَکَّالِیُکُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّه

((إذَا جَآءَ أَحَدُكُمْ إلى الجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ)) ! ( " مَ مِن عَلِيغَتَسِلُ) ! " " مَ مِن عَلَمُ لَا ل المُن مِن عَلَمُ ل اللهُ ال

جعد كون عسل كرنام تحب عمل بيكن فرض نهين جيها كدرسول الله مَنَّ الْفَيْمُ فَيْ مِلَا اللهُ مَنَّ الْفَيْمُ فَي فرمايا: ( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَبِهَا وَ نَعِمَتْ وَ مَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ الْفُضُلُ ) ؟

''جعد کے دن جس نے وضوکیااس نے اچھا کیااور بہتر کیااور جس نے عسل کیا تو عسل افضل و بہترین ہے۔''

عضرت ابو ہریرہ وٹائٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئے نے فرمایا: جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا بھر جعہ کے لیے آیا اور توجہ سے سنتار ہاا ورخاموش بھی رہا

((غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) المُعَدِّ وَ رِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) المُعَنَّ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کے حضرت ابن عباس بٹائٹی ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَثَاثِیَم نے جمعہ کے روز کے متعلق فر مایا:

((إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيْدًا لِلمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ جَآءَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ

♣ بخارى ، الجمعة ، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان:٩٩٧٠ ومسلم:٩٤٩٠ على بخارى الجمعة ، باب الغسل يوم الجمعة :٨٧٧ .

🕸 صحیح ابی داود:۱۳٤۱ ترمذی۹۷۱ ع.

مسلم ، الجمعة ، باب فضل من استمع وانصت في الخطبة: ٧٥٧؛ ترمذي:٤٩٨ free download facility for DAWAH purpose only

فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ فِيْهِ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ) ا "بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دن (جعہ )کومسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے پس جوجعه مين حاضر جوتواسے جاہيے كفسل كرے اور اگر خوشبو بوتو لگالے اور تم مسواك كولا زم پکڙو ۔''

حضرت عائشہ زُق ﷺ ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ مَالْتَیْئِ نے فر مایا: ((اَلسُّواكُ مَطْهَرَةً لِّلْفَم وَمَرْضَاةً لِّرَّبُ) الله "مسواك مندكى طهارت اوررب كى رضامندى كاذر يعدب"

حضرت عبدالله بن عمر و دلی تنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنافِیْتِم نے فرمايا:

تین چیز وں کا (تخفہ )واپس کرنا درست نہیں \_

الوسائِدُ كلي
 والدُّهٰنُ خوشبو

و اللَّهُ :ُ

تكبراورخود پبندى حرام ہے

عَنْ نَوْبَانَ مَوْلِي رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: ((مَهُ فَارَقَ الرَّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدِّينِ) 🇱

سیدنا توبان ر الفنو (جو که رسول الله مَالفَیْم کے غلام ہیں ) سے روایت ہے وہ بيان كرت بي كدرسول الله مَاليَّيْمُ في فرمايا: "جوروح جم ع جدا موتى اور وہ تین چیزوں سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی (وہ تین چیزیں سے ہیں )

تكبر،خيانت،قرض.''

🏶 صحيح الجامع الصغير: ٢٢٥٨ ـ 🌣 نسائي: ١/ ١٠٠ صحيح الترغيب: ٢٠٩٠ ٢٧٩ ـ

🗱 ترمذي، الاستئذان، باب ماجاء في كراهية رد الطيب: ٢٧٩٠

🦈 رواه ابن ماجه، الصدقات ، باب التشديد في الدين: ٢٤١٢؛ صحيح الترغيب: ١٣٥١\_

فَوَانِنْ:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ كا

'' بيآ خرت كا گھر ہم ان لوگوں كے ليے خاص كرتے ہيں جو دنيا ميں لڑائى ۔ چاہتے ہيں اور نه فساداوراچھاانجام پر ہيز گاروں كے ليے ہوتا ہے۔''

عضرت لقمان عَلِيُّلِانه التِن عِلِيُّهِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

﴿ وَلَا تُمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ 4

''اورز مین میں اکڑ کرمت چل ''

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُوْرٍ ﴾ \* الله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُوْرٍ ﴾ ﴿ الله لا

''اورلوگوں کے لیے اپنامنہ مت پھلا اور نہ زمین میں اتر اکر چل یقیناً اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور نخر کرنے والے کونا پسند کرتا ہے۔''

🏶 ٥٩/ الحشر:٢٣ - 🌣 ٢٨/ القصص:٨٣.

<sup>🗱</sup> ۱۷/۱۷ الاسراء : ۳۸ 🌣 ۳۱/ لقمان: ۱۸\_

سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈالٹیئا سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالٹیٹا نے

فرمایا:

((لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ كِبْرِ)) فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقُّ وَ غَمْطُ النَّاسِ))

''وو مخف جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر (کبر) ہوگا۔'' ایک آ دمی نے سوال کیا آ دمی کو یہ پند ہوتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہواوراس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ مَلَّ الْجُوْمُ نے جواب دیا''یقینا اللہ صاحب جمال ہے اور وہ جمال (خوبصورتی) پند کرتا ہے تکبر (کبر) تو یہ ہے کہت بات کو تھر انا اور لوگوں کو تقیر سجھنا۔''

عضرت سلمہ بن اکوع والنفؤ ہے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول الله مَالَیْوَم کے پاس ایٹ مُنافِیَم کے پاس ایٹ بائیوم کے ایک ایٹ ایٹ بائیوم کے مایا:

((كُلْ بِيَمِيْنِكَ))قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ! قَالَ ((لَااسْطَتَعْتَ))مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَال: فَمَا رَفَعَهَا إِلْي فِيْهِ. ﴿

"اپ دائیں ہاتھ سے کھا"اس نے کہا:اس کی میر سے اندرطافت نہیں ہے۔ آپ مَنْ الْفِیْمْ نے فرمایا:"تو نہ ہی طافت رکھتے۔"اس کو صرف تکبر (خود پسندی) نے آپ مَنْ الْفِیْمُ کی بات مانے سے روکا تھا راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ آدمی بھی بھی اینے دائیں ہاتھ کوایئے منہ تک نہیں لے جاسکا۔"

اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے ادب سے جھکا ہوا سر ہی باوقار ہوتا ہے کسی پھلدار ہوتا ہے کسی پھلدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لینا جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے

<sup>🦚</sup> مسلم ، الايمان ، باب تحريم الكبر ، بيانه:٢٦٥ـ

<sup>🗗</sup> مسلم ، الاشربة ، باب آداب الطعام والشرب و احكامها:٥٢٦٨ـ

## خیانت اور قرض سے بچو

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَكُمَّ: أَنَّهُ قَالَ : ((مَنْ فَارَقَ اللهِ مَكَمَّةُ: أَنَّهُ قَالَ : ((مَنْ فَارَقَ الرَّوْحُ الْجَنَةَ: مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ))

سیدنا تو بان رفی تفیظ (جو کهرسول الله منافیظ کے غلام ہیں) سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کهرسول الله منافیظ نے فرمایا:'' جوروح جسم سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی (وہ تین چیزیں سے ہیں) تکبر، خیانت ، قرض۔''

### كانك:

- امانت كى ادائيكى كے بارے يس ارشاد بارى تعالى ہے:
  ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ 4
- " بلاشبالله تعالى تهمين حكم ديتا بكرامانتي، امانت والول كوادا كرو."
- عضرت ابو مريره و النفي من المنفق من الله مَثَالَثُونَ من الله مَثَالِثُونَمُ فَرَمايا: ((آیَهُ الله مَثَالِثُونَ مَلَاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اللهُ مَثَالِثُ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اللهُ مَثَالِثُ اللهُ مَثَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثَالِهُ اللهُ الل

''منافق کی تین نشانیال ہیں: جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی حائے تو خیانت کرے''

اورمسلم کی روایت میں کہ:

((وَإِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ))

<sup>🏶</sup> رواه ابن ماجه، الصدقات ، باب التشديد في الدين:٢٤١٢؛ صحيح الترغيب:١٣٥١ـ

النساء: ٥٨ - الله بخارى، الايمان، باب علامات المنافق: ٣٣ ـ

<sup>🦚</sup> مسلم ، الايمان، باب بيان خصال المنافق ٥٩ م

## ووکالٹامبر (محکور کھاور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے (پھر بھی دو منافق ہے)۔'' دومنافق ہے)۔''

کی سے کوئی چیزیا مال بطور قرض لیا جاسکتا ہے اور دینے والے کواجر سے نواز اجاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِ نے فر ماما:

((مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْن إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً) الله " " كُونَى بحى مسلمان جب كى مسلمان كودومرتبة قرض ديتا ہے تو اس كايك مرتبه صدقة كى طرح ہوتا ہے۔ "

ایک دفعه نی کریم مَنَالَیْظِم نے فرمایا:

((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً))

"مم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض اداکرنے میں اچھے ہیں۔"

ترض لینا اور دینا اگر چه جائز ہے لیکن رسول الله مَثَاثِیْتِم اس ہے پناہ ما نگا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ مَثَاثِیْتِمُ تشہد میں بید عایرُ ها کرتے تھے۔

((اللهُمَّ! إِنِّى أَعُودُبِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَ الْمَغْرَمِ) اللهُ ا

کی نے آپ مُنَافِیْ اِ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول مُنَافِیْ اُ آپ مَنَافِیْ اس قدر قرض کے سول مُنافِیْ اُ اِ ا سے بناہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو آپ مَنَافِیْ اِ نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرَمَ حَدَّثَ فَكَذَبِ وَوَعَدَ فَأَخَلَفَ)) اللهُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ اللهُ اللهُ الدوعده (جب آدی مقروض موتا ہے اور وعده کرتے وقت جموث بولتا ہے اور وعده کرکے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔''

🗗 اگرتم نے کسی کو قرض دے رکھا ہوتو اس کی ادائیگی کے معاملہ میں مقروض سے نرمی اختیار

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، الأحكام، باب القرض: ٢٤٣٠؛ و صحيح ابن ماجه: ١٩٧٢ ع

<sup>🕏</sup> بخارى، الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة: ٢٣٥؛ و مسلم: ١٦٠١\_

<sup>🗱</sup> بخارى، الأذان، باب الدعاء قبل السلام: ٨٣٢؛ ومسلم: ٥٨٩ ـ

بخارى، الاستقراض واداء الديون، باب من استعاذ من الدين:۲۳۹۷ free download facility for DAWAH purpose only

کی جائے حتی الوسع اسے مہلت دی جائے جیسا کدار شاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَّى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

"اگر کوئی تنگی والا ہوتو اسے آسانی تک مہلت دین چاہیے اور صدقہ کردوتو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تہمیں علم ہو۔"

رسول الله مَثَاثِیْزُم نے فر مایا:'' جس نے کسی تنگ دست کومہلت دی یا اس سے قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اینے سائے میں سامیہ عطا فر مائے گا۔'' ﷺ

## عذاب کے مستحق تین شخص

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَا اللّهِ عَالَدَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### فَوَانِن:

برکاری، زناکاری و پے تو ہرایک کے لیے حرام ہے وہ جوان ہو یا بوڑھالیکن ایک بوڑھے کا زناکامر تلب ہونا زیادہ براہ کے کیونکہ بڑھا ہے میں زنا کے صدور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا مزاح بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف اور ڈرسے بالکل خالی ہے، اللہ تعالیٰ نے زناکو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ ایسے بندے کے متعلق بھی تھم لگایا ہے کہ جوزناکا مرتکب ہوتا ہے اس سے نہ نکاح کیا جائے نہ کروایا جائے اور نہ بی ایسے خص سے روابط قائم کیے

<sup>🛊</sup> ۲/ البقرة: ۲۸ 🎍 مسنداحمد:۱۵۵۳۱ءحاکم:۲۸/۲۰

<sup>🦚</sup> مسلم، الايمان، باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار:١٠٧\_

جائیں نیزارشاد باری تعالی ہے:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ • " " زناكارمردوورت على عن برايك كوسوكور علاًوً"

حضرت عبادہ بن صامت رفی النی سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سکا تیج کا نے فرمایا:

((الْبِكُرُ بِالْبِكْرِجَلَدُ مِانَةِ وَ نَفْيُ سَنَةِ وَالشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلَدُ مِانَةٍ وَالرَّجْمُ)

'' کنوارہ اُٹرکا کنواری اُٹری سے زنا کر ہے تو ان کی سز اسوکوڑ ہے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اگر شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی شدہ مردزنا کر ہے تو اس کی سز اسوکوڑ ہے اور رجم ہے۔''

جموث ایک فتیح فعل ہے جو ہرایک کے لیے یکسال حرام ہے کین ایک بادشاہ سے اس کار تکاب زیادہ فتیج ہے اس کے کہدہ تو ہر طرح کے اختیار دوسائل سے بہرہ ور ہوتا ہے اس جموث بولتا ہے تو یہ بھی خوف الہی اور اس مجموث بولتا ہے تو یہ بھی خوف الہی اور اس کے فساد مزاج کے فقدان کی دلیل ہے جیسا کہ جموث کی خدمت کرتے ہوئے آپ مُنافیقیم نے فرایا:

((وَاِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إلى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ)) •

'' حجوث سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف کے کرجاتا ہے اور برائی انسان کو جہم میں لے جاتی ہے۔''

ت فخر وغرور کرناکسی کے لیے بھی جائز نہیں لیکن اگر ایک فقیر جو کبراور برتری کے اسباب سے بی محروم ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احکام اللی اور خشیت اللی سے

۲۲ النورن۲ الله مسلم، البحدود، باب حدالزنا: ۱۲۹۰و ترمذی: ۱۳۳۱ او احمد: ٥/۲۲۳
 ۸۱۳۰ البرو الصله: ۱۰۹۵و بخاری: ۲۰۹۶



بے نیاز ہے اس لیے ایک مالدار کے مقابلہ میں اس کا تکبر زیادہ قتیج وشنیع ہے رسول اللہ سَلَّ تَقِیْمُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَلَّ تَقِیْمُ مِن اللهُ اللهُ

((الْعِزُّ إِزَادِى وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى فَمَنْ يُنَازِعُنِى عَذَّبْتُهُ) اللهُ دُورُ الْعِزُ إِذَادِى وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى مَرى عِادر بِهِ لِى جَوْجَى ان مِن سے كوئى ايك چيز بھى مجھ سے كھينچ كاميں اسے عذاب مِن بتلاكردوں گا۔''

حضرت حارث بن وجب رفاتني سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله مَلَّ اللَّهُ مَلَى اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلِي اللهُ مِن اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الل

((أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظِ مُسْتَكْبِرٍ)) اللهُ ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلِّ جَوَاظِ مُسْتَكْبِرٍ) اللهُ " ' كيا مِن تَهِمِين جَهْمِيون كي خَبرندون؟ مِرسرَش بَخِيل اور مَتَكَبرَجَهْمي ہے۔ "

## تنین چیزوں میں جھوٹ کی رخصت

عَنْ أُمِّ كَلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعِيْطٍ قَالَتْ: وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي مُعَنِظٍ قَالَتْ: وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَكْرُ تَعْنِيْ: ((الْحَرْبَ فِي ثَلَاثٍ تَعْنِيْ: ((الْحَرْبَ وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ السَّاسُ وَحَدِيثَ المَرْأَةِ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ

سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط بھٹھنا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ منا ہی کے اس باتوں میں سے جولوگ کہتے ہیں، کسی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا، سوائے تین باتوں کے لڑائی کے بارے میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اور مردکی اپنی بیوی سے اور عورت کی اپنے خاوند سے گفتگو میں۔''

<sup>🗱</sup> مسلم، البر و الصله، باب تحريم الكبر: ٢٦٢٠\_

<sup>🗱</sup> بخاري، التفسير، باب قوله تعالى ﴿عتل بعد ذلك زنيم﴾

رواه مسلم ، البروالصله ، باب تحريم الكذب و بيان المباح منه: ٢٦٠٥ ابوداود ٤٩٢١ ؛
 و الترمذي ١٩٣٨ .

### فرون الناب في في المنظمة فأورنا:

الزائی کے موقع پر دخمن کواصل صورتحال سے بخبر رکھنے کے لیے (جو کہ بعض دفعہ جنگ جینے کے لیے ناگز پر ہوتا ہے) جموف بولا جاسکتا ہے جیسا کہ حفرت جابر والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنافیق نے جب محمد بن مسلمہ کو کعب بن اشرف یہودی کے قبل کے لیے بھیجا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجے کہ میں کوئی بات کہوں (یعنی انہیں دھو کہ دینے کے لیے خواہ جموف ہی ہو) تو آپ مُنافیق نے فرایا: میں نے ایسا کیا (یعنی تمہیں اجازت دی کے لیے خواہ جموف ہی ہو) تو آپ مُنافیق نے فرایا: میں نے ایسا کیا (یعنی تمہیں اجازت دی) تو انہوں نے (اسے دھو کہ دینے کے لیے) جاکراہے کہا

((إِنَّ هِذَا (يَعْنِي ) النَّبِيَّ مَكْمُ أَ قَدَعَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةَ))

''یقیناً اس نجی نے تو ہمیں مشقت و پریشانی میں ڈال رکھا ہے اور ہم سے صدقہ مانگتا ہے۔''

اورسیدنا جابر بالفید سے ہی روایت ہے کرسول الله مَالَیْدُ الله مَالِیْدُ الله مَالِیْدُ الله مِن الله

((الْحَرْبُ خُدْعَةٌ))

"جنگ دهو که ہے۔" (لیعنی جنگ میں دهو که، جھوٹ جائزہے)

کوں کے درمیان سلم کروانے والاجھوٹ کاسہارالے سکتا ہے جھوٹ ایک ندموم صفت ہے لیکن باہم اتفاق واتحاد اور اخوت ومساوات قائم کرنے کے لیے اس کی اجازت مرحم کی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ تَجُواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿فَاتَّقُو اللَّهُ وَ اَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾

الجهاد و السير، باب قتل كعب بن الاشرف طاغوت اليهود:١٨٠١بخاري ٣٠٣٢ـ

<sup>🗱</sup> بحارى، الجهاد و السير، باب الحرب خدعة: ٣٠٣٠ مسلم: ١٧٣٩ ـ

النساء: ۱۱۶ مرا النساء: ۱۱۶ م

وروز الرابع المحالية المحالية

''پِس اللّٰدے ڈرو،اورا پس میں سکے کرو۔''

حضرت ام كلثوم بنت عقبه بن الى معيط وللتنجيًّا بيان كرتى بين كديس في سنارسول الله مَنْ التَّهُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ الللهُمُ اللهُمُ اللهُ

فرمارے تھے:

((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا)

'' وہ مخص جھوٹانہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے پس وہ بھلائی کی بات آ گے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے۔''

کے سگریلوزندگی کوخوشکوارر کھنے کے لیے بعض دفعہ خادندکو بیوی سے یا بیوی کوخادند سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت لاحق ہوجاتا ہے ادراس کے لیے جھوٹ کا سہارالینا ضروری ہوجاتا ہے چیا نچ شریعت نے اس جگہ بھی اس کی اجازت دی ہے تا کہ گھریلو ماحول خراب ندہو۔

## تین بندوں کی دعار زہیں ہوتی

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلَّا : ((ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُ مَ لُكُمَ اللهُ مَثَلَوْمٍ وَ دَعُوَةُ الْمُسَافِرِ وَ يُعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ اللهُ اللهُ الْمُلْدُمُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُسَافِرِ وَ وَاللهُ الْمُلْدُمُ اللهُ الْمُلْدُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سید تا ابو ہر رہ دلا تھئے سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَّا تُعْمَّلُ نے فرمایا: تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک وشبہیں ،مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدکی اپنی اولا دیے تق میں دعا۔''

### فَالله:

علا مظلوم کی دعا کواللہ رب العزت بہت جلد درجہ قبولیت نے اواز تے ہیں آگر چہوہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤائٹیڈ نے فرمایا:

<sup>🗱</sup> بخارى، الصلح، باب ليس الكذاب الذي ٢٦٩٢٠٠٠٠

ع رواه ابن ماجه ، الدعاء ، باب دعوة الولد و دعوة المظلوم :٢٨٦٢ وابوداود:١٥٢٦ ا صحيح الجامع الصغير:٢٠١ ٣٠ الصحيحة :٧٧٩ ـ

## € 62 % € MUISIS %

عضرت الوہريره ولائن ہے دوايت ہوہ بيان كرتے ہيں كهرسول الله مَثَاثِيَّ مَ نَوْمَ مَايا: تين بندے ايسے ہيں جن كى دعار ذہيں كى جاتى:

١- الإِمَامُ الْعَادِلُ عادل حَمران-

٢\_ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ روزه دارحتى كى وه افطار كر\_\_

٢\_ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ اورمظلوم كى دعا 🕰

الله تعالی روز قیامت ان کی دعا کو بغیر با دلوں کے اٹھا کمیں مے اوراس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاکیں گے اور اللہ تعالی فرمائیں مے میری عزت کی قتم! میں ضرور تمہاری مدوکروں گا آگر چہ کچھود میر بعد ہی کروں۔

عضرت معاذ بن جبل والتعنظ كو جب نبى كريم مَالَّيْظُ نے يمن كا كورنر بنا كر بهيجا تو آپ مَالَّيْظُ نے يمن كا كورنر بنا كر بهيجا تو آپ مَالَّيْظُ نِ نَصِيحت فرما كى: اے معاذ!

((وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) اللهِ حِجَابٌ)) اللهِ حَجَابٌ) اللهِ حَجَابٌ) اللهِ حَجَابُ اللهِ حَجَابُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

عفرت عمر وللفيُّ نَهِ بَهِي اللَّهُ اللَّهُ وَرَزُونِسِي عَتَ فَرَ مَا كَرِيْسِجَاكَهُ:
((وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةً)) اللهِ

عافرے ساتھ بدسلوی سے اس کے منہ سے نکلی ہوئی بددعا قبول ہوجاتی ہے اس طرح

الجامع الصغير: ٣٣٨٢ - ٢٠٥ ترميذي ، الدعوات، باب في العفو والعافية: ٢٥٩٨ وابن ماجه: ١٧٥٢؛ احمد: ٢٠٥ حديث حسن -

پرخسارى، النزكونة، بساب اخذ الصدقة من الاغنياه: ١٤٩٦ مسلم: ١٩٦٩ ترمذى: ٢٢٥٠. اورد: ١٩٦٨ ومسلم: ١٩٦٩ ومدد ١٩٣٨ ومد ١٩٣٨ ومدد ١٩٣٨ ومد

🗱 بخاري ، الجهاد والسير، باب اذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال: ٩ ٥ ٠ ٣ ـ

free download facility for DAWAH purpose only

ورون المناجد في المنا

ای طرح باپ اولاد کے حق میں جود عاکرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تبول فرماتا ہے اگر اولاد نافر مان ، گرتاخ اور ہے ادب ہے تو ایسی اولاد کے لیے نگل ہوئی بدد عابھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے دوسری کئی احادیث کی روثن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کی بدد عاسے زیادہ مال کی بدد عامو تر ہوتی ہے کیونکہ باپ سے زیادہ اولاد پر مال کاحق ہے لہذا والدین کی بدد عاوک سے بچتا چاہے اور ہمیشہ ان کی دعائیں لینی چاہے کیونکہ جب کوئی پیٹے پیچھے کی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ زیادہ منظور و تبول ہوتی ہے۔

## حضرت ابو ہر ریہ و الٹیز کو تین چیز وں کی وصیت

عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ طَالَتُهُ قَالَ: اوْصَانِی خَلِیْلِی بِنَلَاثِ: ((صِیامُ فَلَاثَةِ اَیَّامِ مِنْ کُلِّ شَهْرِ وَ رَحْعَنَی الضَّحٰی وَ أُوتِرُ قَبْلَ اَنْ أَنَامَ) ﴾ ایک سیدناابو ہریرہ داللہ کا میرے خلیل مَالَّیْکُمُ سیدناابو ہریہ داللہ کا میرے خلیل مَالَّیْکُمُ سیدناابو ہریہ دائی کے دورے دوریت ہوں کہ وصیت فرمائی کہ' میں ہر ماہ تین دن کے دورے دکھوں۔ نماز جاشت کی دورکعتیں پڑھوں، اورسونے سے پہلے وتر پڑھلیا کروں۔''

### فكانك:

پ ہر ماہ تین روز بے رکھنے کی رسول الله منافیق نے کئی سحابہ کرام ٹوکھین کو نصیحت فرمائی جیسا کہ ابوذ رخفاری بولٹنظ بیان کرتے ہیں کرسول الله منافیق نے مجھے فرمایا:

((يَا أَبَا ذَرِّ ا إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ وَ خَمْسَ عَشَرَةَ))

''اے ابوذر! جب تو مہینے میں تین روزے رکھے تو (چاند کی) تیرہ، چودہ اور

وواه البخارى، النصوم، باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة و خمس عشرة: ١٩٨١ وسلم: ١٩٨١ و داود: ١٩٨١ احمد: ٢/ ٥٩ ٤ ـ

ترمذی ، الصوم ، باب فی صوم ثلاثة من كل شهر : ۷۲۱ اصحیح الترمذی: ۸۵۸ free download facility for DAWAH purpose only

### ندره کوروز بر رکها کریان بندره کوروز بر رکها کریان

علی نبی کریم منافیق بر ماہ تین دن کے روز نبیس چھوڑتے تھے اور بیروز ے ایام بیض یعنی تیرہ ، چودہ اور پندرہ تاریخ کورکھا کرتے تھے۔حضرت ملحان قیسی دلائٹوئو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق بیم بین ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ ، چودہ ، اور پندرہ تاریخ کوروزہ رکھنے کا تھم دیے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جمیشہ کے روزوں کی مانند ہے۔

چونکہ ہرنیکی دس گناہ ہوتی ہےاور ہر ماہ میں تین روز ہے تمیں (۳۰) دنوں کا ثواب دلا دیتے ہیں جیسا کہ تر مذی شریف میں صدیث موجود ہے۔ 🥵

تورسول الله مَنْ الْفِيْمُ فِي عَرِما مِا:

( (فَرَكْعَتَا الضَّخي تُجْزِيْكَ ))

'' تحقیمٔ نارخیٰ (نمازاشراق) کی دورکعتیں کافی ہیں۔''

یعنی اگر تو نماز چاشت (اشراق) کی دور کعتیں پڑھ لے تو تیرے سارے اعضاء کا صدقۂ ہوجائے گا۔

ایک اورروایت میں ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ فِي مَایا کہ الله تعالی فرماتا ہے: ((یَا ابْنَ آدَمَا اِرْکَعْ لِی اَرْبَعَ رَکَعَاتِ مِنْ اَوْلِ النَّهَارِ اَکْفِكَ آخِرَهُ)) "اے آدم کی اولاد! میرے لیے خالص نیت سے اول دن میں چار رکعتیں (نماز اشراق کی) پڑھ میں تھواس دن کی شام تک کافی ہوجاؤں گا۔"

ابوداؤد، الصوم، باب فی صوم ثلاثة من كل شهر: ٢٤٤٩؛ صحیح ابی داؤد: ١٣٩٠؛ وابن ماجه: ١٧٥٧.
 ماجه: ١٧٥٧.
 ترمذی: ١٠٩٩ وابن ماجه: ١٧٠٨.
 ابوداؤد، الادب، باب فی اماطة الاذی عن الطریق: ١٧٤٠ ومسلم: ٧٤٥.

چنانچ نمازاشراق کی زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں پڑھی جائتی ہیں۔

🐯 ور کاوت نمازعشا کے بعدے نے کرمی تک ہے۔

وتر کورات کے آخری پہر میں پڑھنامتحب ہے لین اگر کسی کو خدشہ ہو کہ وہ رات کو بیدار نہیں ہوسکے گاتو پھر پڑھ کرسوئے جیسا کہ جابر ڈائٹنڈ کی حدیث سے واضح ہے۔ ﷺ نبی کریم مَن ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ کواس لیے وصیت کی تھی کیونکہ وہ طالب علم تھےرات گئے تک پڑھتے رہتے تھے سونے کے بعدائھنامشکل تھا۔

ہاں اتنا ضرور ہے اگر ٹبی کریم مُثَاثِیْزُ مرات کو وتر نہ پڑھ سکتے تو دن کو ہارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 🥵

## میت کونفع دینے والے تین اعمال

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثْلَمَ : ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْم الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُولَهُ)

سیدنا ابو ہریرہ دلائی سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَّا اللَّهِ مَالِيَّا نَے فرمایا: "جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین اعمال کے سواتمام اعمال منقطع

ہوجاتے ہیں:

ا۔ صدقہ جارہے۔

۲۔ ایباعلم جس ہےلوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔

س\_ نیک صالح اولا دجواس کے لیے دعا کرتی رہے۔''.

<sup>🗱</sup> مسلم: ۷۵٤؛ الترمذي:۲۷ ٤\_

<sup>🤁</sup> مسلم:٥٥٧١الترمذي:٥٥٥

<sup>🦚</sup> دارمي ، الصلاة، باب صفة صلاة رسول الله: ١٤٣٩ ـ

وواه مسلم، الوصية، باب مايلحق الانسان من الثواب بعد الميت: ١٦٣١؛ ابوداؤد: ٢٨٨٠؛ احمد: ٢٢٨٠٠



حضرت الوجريره والنفؤ سے روايت بے كدرسول الله مَنْ النَّفِيْزُم في مرايا: "مؤمن آدمي كو وفات کے بعد جن اعمال کا ثواب ملتار ہتا ہے ان میں ایک وہ علم ہے جے اس نے لوگوں کو سکھایااوراس کی نشرواشاعت کی ، نیک اولا دجسے وہ اپنے پیچیے جھوڑ گیا ، وہ مبحدیا مسافر خاند جے دہ تھیر کرا گیا، الی نہر جے وہ جاری کرا گیا اور وہ صدقہ جے وہ اپنی زندگی میں صحت وتندر سی کی حالت میں نکالتار ہا، ان تمام اعمال کا تواب اے مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔ " 🕿 ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَلَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمُ ﴾

'' ہم ککھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جنہیں لوگ آ کے بھیجتے ہیں اور اِن اعمال کو بھی جنہیں وہ پیچیے چھوڑ جاتے ہیں ( یعنی ایسے اعمال جن کو بعد میں لوگ اپناتے ہیں اس کے خمر کے کام کوشروع کرنے کی وجہ سے اسے بھی ثواب ملتارہتاہے)۔''

عیت کی طرف ہے کوئی بھی صدقہ نکال دے تواہے اس کا اجرو ثواب ماتا ہے۔ جیسا کہ سعد بن عباده وللافت كيتے ہيں كه ميل نے رسول الله طاليكي سے عض كيا كه ميرى والده فوت موكى بين كيامين ان كى طرف سے صدقه كرون؟ آب مَالْيُوْمُ نے فرمايا: "بال-"

قُلْتُ: أَيُّ صَدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ ((سَقْيُ الْمَاءِ))

" إلى فعرض كيا كركونسا صدقه افضل بي؟ آب مَنْ الْيَهِمُ فِي مِها!" ياني بلانا-"

میت کے لیے کوئی بھی جب خلوص نیت سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میت کور اب عطا کرتے ہیں لیکن خصوصاً جب بیٹا ، بیٹی اولا واپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہےتواللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کے والدین کوضرور دیتا ہے۔

🏶 ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير:٢٤٢؛ صحيح ابن ماجه:٩٨ ١ـ

<sup>🕸</sup> ٣٦/ يُسين: ١٢\_ 🕸 نسائي ، الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت:٣٦٩٤ صحيح نسائی:۳٤۲٥۔

\$\\ 67\\ \times \times

حضرت ابو ہر یہ دُرُانُون سے دوایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ مَالَیْوَا نے فر مایا:

((إِنَّ اللّٰهُ یَرْفَعُ الدَّرَ جَهَ لِلْعَبْدِ الصَّالِح فِی الْجَنَّةِ فَیَقُولُ: یَارَبُ!

أَنَّی لِی هٰذِهِ ؟ فَیَقُولُ: بِاسْتِغْفَادِ وَلَدِكَ لَكَ) ﴾

('باشہ الله تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فر ماتے ہیں تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے الله! یہ درجہ کھے کیوں دیا گیا؟ تو الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ یہ درجہ کھے کیوں دیا گیا؟ تو الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ یہ درجہ کھے تیرے بینے کے استعفار کے ذریعے سے ماصل ہوا ہے۔' کھے تیرے بینے کے استعفار کے ذریعے سے ماصل ہوا ہے۔' کوئی نذر مانی ہوا ور نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہوگیا اگراس کے ورثاء اس کی نذر کو پوری کریں گے تو اسے اجر واثو اب ملے گا جیسا کہ سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ محتر مہ کے متعلق پوچھا تو آپ مَانِی خُر مایا:''اس کی نذر پوری کر۔' کھے محتر مہ کے متعلق پوچھا تو آپ مَانِی خُر مایا:''اس کی نذر پوری کر۔' کھے متحر مہ کے متعلق پوچھا تو آپ مَانِی خُر مایا:''اس کی نذر پوری کر۔' کھے متحر مہ کے متعلق پوچھا تو آپ مارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں فروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں فیروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں فیروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں

## نظررحت سيمحروم تين شخصيات

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَضَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَى مَا: ((ثَلَاثَةُ لَا يَسْطُرُ اللّهِ مَثَلَمَ : ((ثَلَاثَةُ لَا يَسْطُرُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ النّهِم يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيْوِثُ ) \*
الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ ) \*

سیدنا عبدالله بن عمر رفائفیهٔ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَالْقَیْمُ نے فرمایا: '' تین آدمیوں کی طرف روز قیامت الله تعالی نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا۔ والدین کا نافر مان ، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت اور دیوث (جوایے گھر میں

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، الادب، باب برالولدين: ٩٠٦٠ الصحيحة: ٩٨ ١٥ ١٥ احمد: ٢/ ٩٠٥\_

ابوداود، الايمان والنذور، باب قضاء النذر عن الميت : ٣٣٠٧ صحيح ابى داود: ٢٨٢٨. الا المناثى ، الزكاة، باب المنان بما أعطى : ٢٥٦٣ صحيح الجامع الصغير : ٣٠٧١ صحيح الترغيب: ٢٠٠٧ صحيح الترغيب

بحيالي كوبرقراردكم)-"

### فرون:

اللہ ین کا نافر مان اللہ تعالیٰ کی نارانسکی کامستی ہے کیونکہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ندکرے آدمی اللہ کی نافر مانی کرتا ہے جیسا کدرسول اللہ مناتی نی مایا:

((طَاعَةُ اللَّهِ فِي طَاعَةِ الْوَالِدِ وَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ فِي مَعْصِيةِ الْوَالِدِ) \* " " " " الله كَا الله عن والدكى الطاعت مِن ہے اور الله كى نافر مائى والدكى نافر مائى ميں ہے۔ " " الله كا الله عند الله كا الله كا

### 🛭 رسول الله مالي فرمايا:

((الْكَبَافِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوسُ))

د کبیره گناه یه بین: الله کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، ناحق کس جان کولل کرنا، اور جھوٹی فتم کھانا۔''

عضرت عبدالله بن عمر نظافهٔ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَّاتِیمُ اللهِ مَثَاتِیمُ اللهِ مَثَّاتِیمُ اللهِ مَثَّاتِیمُ اللهِ مَثَّاتِیمُ اللهِ مَثَاتِیمُ اللهِ مَثَّاتِیمُ اللهِ مَثَّاتِیمُ اللهِ مَثَّاتِیمُ اللهِ مَثَّاتِیمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ مَثَاتِدِ اللهِ مَثَنِیمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ مَثَّاتِمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ اللهِ اللهِ مَثَاتِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

((ثَلَاثَةً قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنْ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ) \*

'' تین آ دمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا ، والدین کا نافر مان ،اور دیوث جواپنے اہل وعیال میں خباشت (بے حیائی ) کو برقر اردکھتا ہے۔''

<sup>🖚</sup> صحيح الترغيب ، الهر والصلة و غيرها، باب الترغيب في برالولدين و صلتهما:٢٥٠٢ـ

<sup>🤁</sup> بخاري ، الايمان والنذور ، باب اليمين الغموس:٦٦٧٥.

<sup>🏶</sup> نسائي:٥/ ٨٥؛ صحيح الترغيب:٢/ ٢٥١٠ حمد:٢/ ٦٩.



### عفرت این عباس دانشهٔ سے مروی ہے کہ

((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ المُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ))

'' رسول الله مَا فَيْرِ إِنْ عَردول سے مشابہت كرنے والى عورتول اور عورتول كى مشابہت كرنے والى عورتول اور عورتول كى مشابہت كرنے والے مردول برلعنت فرمائى ہے۔''

حضرت الوبريره وللشئ الله من المات بوه ميان كرت بين كدر ول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلّهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُلْ اللهُ مَا اللهُ مُلْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُلْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مَا اللهُ مَا مُلْكُمُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مَا مُلْمُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْمُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْ اللهُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ مُلْ اللهُ مُلْمُ ا

" رسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِ فِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يمنغ والى عورت برلعنت فرمائي ہے۔"

دیوث ایسے خف کو کہا جاتا ہے جو بے غیرت باپ کا بے غیرت بیٹا ہووہ اپنی ہی بہوبین بہن کو بے پردہ دیکھ کرخوش ہوتا ہواور آئیں بے حیائی، فیاشی اور برے کا موں سے روکنا نہ ہو ایسی بے حیائی کوفروغ دینے والا آ دمی دیوث ہے حالا تکہ اسلام نے اسے پردہ کی چیز بنایا ہے جیسا کہ نی کریم مُن اللہ کے فرمایا:

<sup>🗱</sup> بخارى، اللباس ، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال:٥٨٨٥\_

<sup>🏶</sup> ابوداؤد ، الـلبـاس ، بـاب فـى لبـاس النساء :٩٨ ، ٤٤ صـحيــح ابى داؤد: ٤٠٤٥ احـمــد: ٢/ ٣٢٥\_

<sup>🏶</sup> ترمذی، الرضاع، بابّ:۲۰۸/۲ـ



### مساجدكي فضيلت

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مَثَى الْ اللَّهِ الرِّحَالُ إِلَّا اللَّهُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْاَشُولِ وَ مَسْجِدِ الْاَقْصَى )) \*

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹو سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنافِیْزِ نے فرمایا: 'صرف تین مساجد کے لیے دخت سفر باندھاجائے میجد حرام میجد نبوی اور مجداقصیٰ کے لیے۔''

### فَطُونِن:

الله تعالى كي يسنديده جلهيس مساجد بين جيسا كررسول الله مَنْ النَّيْمُ في فرمايا:

((أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا))

"الله تعالى كزديك سب سے زياده پنديده جلمبيں مجديں ہيں۔"

البتہ تین مجدیں ایک ہیں جوتمام دنیا کی مساجد سے عظیم ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہے۔ اوران میں نماز پڑھنے کا تو اب بھی تمام مساجد سے زیادہ ہے جیسا کہ رسول اللہ مثافی کا کے ا

ا۔ مجداتصیٰ میں ایک نماز ایک ہزار نمازوں کے برابرہے۔

۲۔ معجد الحرام (خانہ کعبہ) میں ایک نماز دوسری مساجد کی ایک لا کھنماز وں سے افضل ہے۔ ﷺ

الله مسجد نبوی میں ایک نماز ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔

ونیا کی تین جگہیں ہی ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جا کرنماز پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گالیکن اس کے علاوہ کنی جگہ خواہ وہ مسجد ہویا کوئی سیر وتفریح

🏶 رواه البخاري ، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل صلاة في مسجد مكة و المدينة:١١٨٩ ـ 🏶 مسلم ، المساجد و مواضع الصلاة:٦٧١\_

🏶 ابن ماجه، اقامة الصلاة:٧٠٧ ـ 🗱 ابن ماجه ايضًا:٦٤٠٦

🕏 بخارى: ١٩٠١ مسلم ، الحج: ١٣٩٤\_

free download facility for DAWAH purpose only

# ورون المناجد المساجد كي المناجد المنا

((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِبَنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْ رِوَأَن تُنَظَّفَ وَ تُطَيَّبَ) اللهُ "درسول الله مَا اللهُ مَاللَّهُ عَلَيْهِ مِمْنِ مُلُول عِن مساجد بنائے انہیں پاکیزہ رکھنے اور خوشبو دارر کھنے کا حکم دیتے تھے۔"

عضرت عثمان بن عفان وللتنز سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَّيْنِ مَا اللهُ مَالِّيْنِ مَا اللهُ مَالِيْنِ مَا اللهُ مَالِيْنِ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا مِنْ اللهُ مَالِينَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِينَا مِنْ اللهُ مَالِينَا اللهُ مِنْ اللهُ مَالِينَا اللهُ مَالِينَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِينَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِينَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِينَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ

((مَنْ بَنَى لِلّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ)) اللهِ اللهِ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) اللهِ مَسْجِد بنائے گا الله تعالی اس کے لیے اس کی مثل جنت میں ( گھر) بنائے گا۔'' ( گھر) بنائے گا۔''

'' جو محض صبح کواور شام کومجد کی طرف کیا الله تعالی اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان (ہرمرتبہ) تیار کردیتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت کیا۔''

## تین کاموں کے بدلے جنت

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ عَلَيْهُ قَبَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكْلَمُ : ((أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِي مَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَلَيْ أَمَامَةً وَ بِبَيْتٍ فِي فَي رَبَّضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقًّا وَ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَىٰ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَىٰ

<sup>﴾</sup> ابوداؤد، النصلاة، بساب اتخاذ المساجد في الدور: ٥٥٥؛ صحيح ابي داؤد: ٤٣٢٠ -والترمذي: ٩٥٤ - ﴿ بخارى الصلاة باب من بني لله .....: ٥٥٤ مسلم: ٥٣٣ -

<sup>🕏</sup> بخاري، الاذان، باب فضل من غدا الى المسجد ومن راح:١٦٦٦ مسلم:٦٦٩ـ



الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ)

سیدنا ابوامامہ ڈائٹنؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤٹیٹی نے فرمایا: میں منانت دیتا ہوں جو مخض حق پر ہونے کے باوجود جھڑا چھوڑ دےگا اسے جنت کے گر دونوا م من گھر ملے گا ادرا لیے خض کو بھی (ضانت دیتا ہوں) جو خاق کرتے وقت بھی جھوٹ کو چھوڑ دے گا کہ اسے جنت کے وسط (درمیان) میں گھر ملے گا اور (ہیں ضانت دیتا ہوں) کہ جس مخض کا اخلاق اچھا ہوگا اسے جنت کے او پروالے جسے میں گھر ملے گا۔''

فَلِنْ اللهُ

🐯 حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھڑ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا تَالِیْمُ اِللہ مَا تَالِیْمُ اِللہِ مَا تَالِیْمُ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَا تَالِیْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰمِ الل

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ))

"مسلمان کوگالی دینافسوق (نافرمانی) ہے اوراس سے لڑائی کرنا (جھکڑا کرنا)

کفرہے۔''

اوراللدتعالى فيمسلمان كے ليے بيسب چزيں ناپندى بيں۔

﴿ وَكُرَّةَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ 4

"اوراس (الله) نے كفر فسوق اور عصيان كوتمهار سے ليے ناپند بناديا ہے۔"

سى بولنے والول سے محبت ركھتا ہے اور جھوٹ بولنے والے پرلعنت بھيجا ہے۔

نیز ایسا جموث جولوگوں کو ہنسانے یا خود ہنتے ہوئے کہا جائے اس پر دعید عام جموٹ سے زیادہ ہے جبیبا کہ بنم بن حکیم عن ابیعن جدہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ الْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

<sup>🏶</sup> رواه ابوداؤد ، الادب، باب في حسن الخلق: • ١٤٨٠ صحيح الترغيب:١٣٩ـ

<sup>🏶</sup> بخارى: ٢٤٤ و مسلم، الايمان: ٢٤ صحيح الجامع الصغير: ٢٥٩٥ م

<sup>🕏</sup> ٤٩/ الحجرات:٧ـ

\$\frac{73}{3} \frac{1}{3} \fra

((وَيْلْ لَلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ) الله "بلاكت ہال مخص كے ليے جوہات كرتا ہة جموث بولنا ہتا كماس كے ساتھ لوگوں كو ہسائے ہلاكت ہاس كے ليے پھر ہلاكت ہاس كے ليے."

نی کریم مالی اس اس کا کتات سے اعلی تھاس کے کہان کا اخلاق بھی سب سے اعلی کے

تعا۔ارشادباری تعالی ہے:

﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ الله إلى "

ام المومنین عائشہ ڈھائھا ہے رسول اللہ مناٹھ آئے کے اخلاق کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فریایا:

وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ اللهُ

"آپ مَالْقِيمُ كا خلاق سارا كاسارا قر آن قا-"

یعنی قرآن میں مذکور تمام اوصاف وخصائل آپ مَلَاقِیْمُ کی عادت اور طبیعت بن چکے عصرت ابوالدرداء دلاقی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَلَاقِیْمُ نے فرمایا:

((مَامِنْ شَيْء فِي الْمِيْزَانِ آثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ)) اللهُ الْمَامِنْ شَيْء فِي الْمِيْزَانِ آثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ) اللهُ "ترازوه مارئ بيس ہے۔"

## كثرت سجود جنتي عمل

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِي عَظِيْهُ قَالَ: كُنْتُ أَيِّنتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَطْعَظَمَ ضَاتَيْتُهُ بَوَضُوْبُهِ وَحَساجَتِهِ فَقَالَ لِیْ: ((سَلْ ا)) فَقُلْتُ أَسْتَلَكَ مُسرافَقَتَكَ فِی الْجَنَّةِ قَالَ: ((أَوْ غَیْرَ ذَلِكَ؟)) قُلْتُ هُوَذَاكَ قَالَ:

(1006 - 178 النسائي في الكبري ، التفسير: • 13؛ ابوداؤد: • 99 ؛ الترمذي: ٢٣٥؛ اصحيح الترمذي: 1840 - 47 القلم : ع

الله ترمـذي، البروالـصله، باب ماجاء في حسن الخلق و ابوداؤد:٩٩٩٩؛ احمد:٦/ ٢٤٦؟ والصحيحة: ٨٧٦.

((فَأَعِنَىٰ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُوْدِ)

سیدنار بید بن کعب اسلی دانشو سروایت بوه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافیق کے پاس رات بسری ، تو میں آپ منافیق کے وضواور قضائے حاجت کے لیے پانی لایا ، آپ منافیق نے مجھ سے کہا ''(اے ربیعہ) پچھ ما لگ۔'' میں نے عرض کیا میں آپ منافیق سے جنت میں آپ منافیق کی رفاقت ما نگا ہوں۔ آپ منافیق نے نو مایا:''اس کے علاوہ بھی پچھ ما نگتے ہو؟'' میں نے کہا بس بہی چاہے۔ آپ منافیق نے نو مایا:'' پھر کشر سے جود (نوافل) کے ذریعے ایے نفس برمیری مدد کرو۔''

#### ا فَعَانِل:

- الکوئی بین کہ جس طرح معالج مرایش میں الکوئی بین کہ جس طرح معالج مرایش کو کہے کہ حصول شفا کے لیے جس تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایت کے مطابق دوائی کے استعال اور پر ہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کروائی طرح حضور الور میں الیون کے استعال اور پر ہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کروائی طرح حضور الور میں اور تو نے ربیعہ دیا ہے کوشش کرتا ہوں اور تو کیے دیا ہے کوشش کرتا ہوں اور تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر ، اس طرح کھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔
  - عفرت ابوہریرہ رہ گاتھ کے سروایت ہوہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَا الله مَا الله عَلَیْ کَمُ نَا الله مَا الله
- عضرت ابو ہریرہ رفائی ہے دوایت ہے دہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ عَلَیْ ہے فرمایا: ''جب ابن آ دم مجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر (پڑھنے اور سننے والا) سجدہ کرتے ہیں تو شیطان

رواه مسلم ، الصلاة ، باب فضل السجود و الحث عليه: ٤٨٩ اابوداؤد: ١٣٢٠ االترمذى : ٢٤١٦ مسلم ، الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود: ٤٨٧ المسلم ، الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود: ٤٨٧ free download facility for DAWAH purpose only

## 75 % (10 lilips ) 10 mg/m

روتا ہواایک جانب ہوجاتا ہے اور کہتا ہے اے میری مصیبت! آدم کے بیٹے کو سجد کا حکم کیا میں اس نے جدہ کیا ہوا اور میں نے نافر مانی میں میرے کیے جدمے کا حکم ہوا اور میں نے نافر مانی کی پس میرے لیے آگ ہے۔'' \*

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السَّجُوْدِ لِللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهِ بِهَا حَطِيْنَةً) اللهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ الله بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْنَةً) اللهِ بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْنَةً) اللهِ مَرْجَد ع مَرَحِد عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سرت بودولارم پر رپورے سوں ہے ساتھ ، س بیرے ہر جدے ہے بدلے اللہ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گنا ہ بھی مٹائے گا۔''

ایکروایت میں ہےآپ مالی فرمایا:

((وَأَمَّاالسَّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاء فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) اللهُ الرَّمَالِ اللَّهُ عَلَى الدُّعَاء فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) اللهُ "اور مجدت من كوشش اورجتو سے دعاما تكاكروكيونكد بياس الألق ہے كہتمہارى دعا قبول كرلى حائے۔"

کرت نوافل ، کثرت بجود انسان کو جنت میں اعلی وارفع مقام دلاتے ہیں جیسا کہ حضرت بلال حبثی دلاقی ہیں جیسا کہ حضرت بلال حبثی دلاقی ہیں۔

((يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَل عَمِلَتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَبْنَ يَدَى فِي الْجَنَةِ) \*

"اے بلال! مجھاپناسب نے زیادہ پرامیڈمل بتاؤجوتم نے اسلام کی حالت بیل کیا ہو کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے (معراج کی

رات) جنت میں تی ہے۔''

<sup>🖚</sup> مسلم، الايمان، باب اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: ٨١

ع مسلم، الصلاة، باب فضل السسجود والحث عليه: ٤٨٨ ع مسلم ايضًا: ٩٧٩ عـ مسلم

الله بخارى، التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار و فضل الصلاة بعد الوضوء: ١١٤٩ ؛ ومسلم: ٢٤٥٨\_

## # 76 % # W/Jui }

بال مالنظ نے موض کیا میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو میرے نزدیک اس عمل سے زیادہ پرامید ہو کہ میں نے اس وضو کے زیادہ پرامید ہوکہ میں نے اس وضو کے ساتھ اتنی (نقل) نماز ضرورادا کی ہے جتنی نماز پڑھنا میرے لیے اکھا حمیا تھا۔

## عدل اورنري اختيار كرنا

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادِ الْمَجَاشِعِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي جُعظَبَتِهِ: ((اَلْمِلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةً: ذُوْ سُلْطَانٍ مُفْسِطُ مُتَصَدِّقٌ وَرَجُلٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلَّ ذِيْ قُرْبِي وَ مُسْلِمٍ وَ عَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عَمَال) \*

سیدنا عیاض بن حماری المعنی رفانتا سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مائی بن حماری الله می رفانتا ہونے الله مائی بن الله می روایت ہونے والد می روائل ہونے والد اور والد می بولنے والد اور والد اور جے نیک کاموں کی توفق دی گئی ہو، الیا آدمی جو ہر وقت قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہریان اور زم دل ہے، پاکدامن اور فقر و فاقے کے باوجود موال سے بیخے والد ''

#### قادل:

عادل حکمران جوعدل ونصاف کو پند کرتا ہے روز قیامت عرش اللی کے سابہ سلے ہوگا جبکہ اس دن اس سابہ کے طلاوہ کوئی سامینیس ہوگا اللہ تعالی عادل ہے اور عدل وانصاف کوئی پند کرتا ہے اور اینے بندوں کو بھی اس کا تھم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يُهَا يُهَا اللَّذِيْنَ الْمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْم عَلَى آنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَفْرَبُ لِلتَّقُواى وَاتَقُواللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَاتَّقُواللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿

واه مسلم ، البعنة وصفة نعيمها و اهلها ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل العنة: ٢٨٦٥.

"اے ایمان دالو! تم للہیت کے ساتھ تن پر قائم ہوجاؤ۔ انعاف کے ساتھ گوائی دینے والے بن جاؤ اور کی تو م کی دھنی تہیں بے انعانی پر آمادہ نہ کرے، انعاف کرو یہی انعاف پر ہیزگاری کے قریب ہے اور اللہ سے ڈریے دہویقینا اللہ تعالی تمہارے مملوں سے واقف ہے۔"

#### 🕿 رسول الشريكي فرمايا:

((إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَانِ)) اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَانِ)) اللهُ عَلَى مَنَابِرُول بِرُ انصاف كرنے والے الله كنزو يك الله كان كوا الله كان منبرول بِر مول مح ــــ.

#### 3 رسول الشر تظافے نے فرمایا:

((إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادَاللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَقِيْقٌ وَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَابِرٌ خَرِقٌ) 

" قيامت كروز بلحاظ قدرومزلت تمام لوگوں ميں بزرگ ترين بنده منعف نرم دل حاكم موكا اور قيامت كردن بلحاظ قدرومنزلت تمام لوگوں ميں بدترين مخض ظالم اوراحق حكران موكا۔"

سبت پڑھ پھر صدانت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تھے سے کام دنیا کی امامت کا

عضرت عائشه فالغناك روايت م كهانيس ني كريم مَثَالِينَ في مرايا:

((إِنَّ اللَّهَ رَفِيْتٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي

<sup>🖚</sup> مسلم، الامارة، باب فضيلة الامام العادل.

<sup>🕸</sup> شعب الايمان للبيهقي: ٦/ ١، ١ ٧٣٧\_

<sup>🕸</sup> بخارى، الحدود:٢٧٨٨مسلم:٢/ ٦٤\_

## \$\frac{78}{8} \frac{18}{8} \frac{18}{8} \frac{18}{18} \fra

عَلَى الْعُنْفِ وَمَالَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ) الله الْعُنْفِ وَمَالَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ) الله " "بلاشبالشالي نرى كرف والا بنرى كو پند كرتا بنرى يروه جو يحمد عطاكرتا به و فقى اوراس كے علاوه كى چيز پرعطانبيس فرماتاً"

نى كريم مَثَافِيْنِ كى موجودگى ميں ايك ديهاتى في مجد ميں پيشاب كردياتو آپ مَثَافِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عِلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْم

((فَإِنَّمَا بُعِنْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَنُوا مُعَسِّرِيْنَ) ﴿ اللهِ الْمُعَنَّرِيْنَ ) ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ نہ ہو چوٹ کی دردجس کے جگر پر کسی کا گھر آفت گزر جائے سر پہ پڑے غم کا سایہ نہ اس ہے اثر پر کرو مہرانی تم اہل زمیں پہ خدا مہربان ہو گا عرش بریں پر

## بكثرت تسبيحات كهنا

سيدنا عبدالله بن مسعود و المنظمة سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كدرسول الله عن الله عن

ألبر والصلة، باب فضل الرفق: ٢٥٩٣ الله بخارى، الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد: ٢٢٠ الله وواه الشرمذى، الدعوات، باب في أن غراس الجنة: ٦٤٠ البول في المسجد: ٢٢٠ الصحيحة: ١٠٥ المسجد الجامع الصغير: ١٥٥ الصحيحة: ١٠٥ المسجد الجامع الصغير: ١٥٥ المسجدة: ١٠٥ المسجدة ١٠٥٠ المسجدة ١٥٠٠ المسجدة

﴿ رُونَا لَنَا بِعِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ابراہیم علیہ الیا اس ملاتو انہوں نے فرمایا اے محمد! میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو اطلاع دینا کہ جنت کی سرز مین بہت زر خیز ہے اور اس کا پائی برا میشا ہے ہیدو سے تو صاف چٹیل میدان ہے لیکن اس میں درخت لگانے کا ذریعہ سبحان الله ، الحمد لله ، لااله الا الله اور الله اکبر ہے ذریعہ سبحان الله ، الحمد لله ، لااله الا الله اور الله اکبر ہے (یعنی ان کو پڑھنے ہے جنت میں درخت لگتے ہیں)۔''

#### فَكُونِكُ:

کا سبب بنیں گی جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جانے کا سبب بنیں گی جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُاٹٹیڈا نے فرمایا: ''اپی ڈھال پکڑلو۔''ہم نے عرض کیا کہا سے اللہ کے رسول مُاٹٹیڈا بی رسول اللہ مُاٹٹیڈا نے فرمایا: ''نہیں کیا دشمن آن پنچا ہے جس سے بچاؤ کے لیے ڈھال پکڑیں؟ تو آپ مُاٹٹیڈا نے فرمایا: ''نہیں بلکہ آتش دوز ن سے بچاؤ کے لیے ڈھال پکڑو' (اوروہ سے کہ تم) یکلمات کہو بلکہ آتش دوز ن سے بچاؤ کے لیے ڈھال پکڑو' (اوروہ سے کہ تم) یکلمات کہو رسنب حَانَ اللهِ ، الْحَمَدُلِلَّهِ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ اوراللّهُ اَکْبَرُ ، فَانِّهُنَ بَأُتِیْنَ مَنْ جَیَاتِ وَمُقَدِّمَاتِ وَهُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ) ﷺ

سبحان الله ، الحمد لله ، لااله الاالله اورالله اكبر بلاشبه كلمات قيامت كون نجات دلانه والله اوردرجات مين آگے كرنے والے بن كرآئيں گاور يكي باقي رہنے والے نيك اعمال جومرنے كے بعد فائده ديت رہتے ہيں)

ت حضرت ابو ہریرہ رہ النفیز سے روایت ہے کہ وہ ایک بودالگارہے تھے کہ بی کریم مُثَالَیْمُ پاس سے گزرے انہوں نے فر ماما:

((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! مَا الَّذِي تَغْرِسُ ؟ قُلْتُ غِرَاسًا قَالَ : أَلَا أَدُلُكَ عَلَى عَرَاسًا قَالَ : أَلَا أَدُلُكَ عَلَى عَرَاسًا قَالَ : أَلَا أَدُلُكَ عَلَى عَرَاسِ خَيرِ مِنْ هَذَا ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ تُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَةِ) ﴿

مستدوك حاكم (١/ ٥٤١) الم حاكم منيد نے است كم كها بـ

<sup>🕸</sup> ابن ماجه، الادب، باب فضل التسبيح: ٣٨٠٧؛ صحيح الجامع الصغير: ٢٦١٣.

ا ابو ہریرہ اتو کیالگارہا ہے؟ میں نے عرض کیا: بودالگارہا ہوں آپ مَنَ الْحِیْمُ نے فرمایا: کیا میں تجھے ایا بودانہ بناؤں جواس بودے سے بہتر ہے؟ یہ کلمات پڑھ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَوَان میں سے ہرا یک کے بدلے تیرے لیے جنت میں ایک درخت لگادیا جائے گا۔''

عفرت جابر الشخذيان كرتے بين كه ني كريم مَالْتُخَانِ فرمايا:

((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَيِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ)) اللهِ الْعَظِيمِ وَيِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ) الله العظيم وبحمده كهااس كي لي جنت من مجود كاليك ورخت لكا وياجا تا بي "

مرت ابو ہریرہ دُوَّ اُمُّوُّ ہے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَنْ اَلْمُوَّمِ نَے فرمایا: ((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمِ مِاثَةَ مَرَّ وَحُطَّتْ خَطَابَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ))

"جس محض نے دن میں سومرتبہ سبسحان الله وبحمده كہااس كركناهما ديج جاكيں كي اس كرابري كيوں نہوں۔"

خدا کی یاد میں بیٹے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریہ بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا

## رب کے دومحبوب کلمات

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَكُمُّ: ((كَلِمَتَانِ خَفِيهُ : ((كَلِمَتَانِ خَفِيهُ فَتَانِ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَبِعَمْدِهِ)) اللّهُ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ)) اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ)) اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ))

سيدناابو جريره رفائعة عدوايت بوه بيان كرتے ميں كدرسول الله مَنافِيْن نے

free download facility for DAWAH purpose only

الله ترمذي ، الدعوات ، وإن ماجاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد: ٣٤٦٥؛ والصحيحة: ٦٤٠٥؛ والمسلم: ١٢٦٩١؛ والصحيحة: ٦٤٠٥؛ وسلم: ١٢٦٩١؛ والترمذي: ٣٤٦٨، ١٤٠٨، الدعوات ، باب فضل التسبيح : ١٤٠٦، والمسلم:

فرمایا: دو کلے ایسے ہیں جوزبان پر ملکے، ترازو میں بھاری ہیں رحمٰن کومجوب ہیں (وہ کلمات بہ ہیں) سُبْحَان اللهِ الْعَظِیْمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ۔"

#### فَوَانِنَ:

- حضرت الوذر مفارى وللشنظيمان كرت بين كدرسول الله مَنْ اللهِ عَصَرَ مايا: ((أَلَا أُخبِرُكَ بِأَحَبُ الْكَلَامِ اللهِ اللهِ قَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ!
  أُخبِرْنِيْ بِأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ))
- "كيا مِن تهمين الله تعالى كاسب مع مجوب كلام نه بتاؤل " مين في عرض كيا (كيون نبيس) الداتة الله كرسول! محص الله تعالى كرسب سے زياده محبوب كلمات بتا يك تو آپ مَنْ اللهِ في محموب الله ويحمده بين "
- سیدناابوذرغفاری و النظام النظام النظام الله مسلم کی دوسری روایت ی به که اَنْ رَسُولَ اللهِ مَلْظُمُ اَسُئِلَ أَیُ الْکَلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((مَااصْطَفَی الله لِمَلَاثِکَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) الله لِمَلَاثِکَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) الله لِمَلَاثِکَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) الله لِمُ الله وَمَالُ اللهِ وَالله الله وَالله الله وَ الله الله وَ الله الله و الله الله و الله الله و اله و الله و ال
- حضرت الوبريره وَلَا تَفَوْلَ عَروايت بهوه بيان كرتے بي كدرسول الله مَنْ اللهُ وَاللهُ (لَانَ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الشَّمْسُ) اللهُ المَّذِرُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) اللهُ المَّدَرُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)

"مي بيكلمات كهول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله

<sup>🗱</sup> مسلم، الذكر والدعاء، باب فضل سبحان الله بحمده: ٣٧٣١

على مسلم ايضًا والترمذي :٣٥٩٣: حمد:٢١٣٧٨ على مسلم، الذكر والدعاء، باب قضل التهليل والتسبيح والدعاء: ٢١٣٧٨ على ١٣٥٧.



اکبر توبیمبر نزدیکان سباشیاء سے زیادہ محبوب ہیں جن پرسورج طلوع ہوتا ہے ( یعنی ساری کا نات کی اشیاء سے زیادہ محبوب مجھے بیکلمات ہیں)۔"

عضرت الوجريه المُتَّفَّ عدوايت بوه بيان كرت بي كدرول الله وَأَلَيْمُ فَرْمايا: ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِاثَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَل مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا اَحَدٌ قَالَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ))

" جو محض من وشام موبار سبحان الله وبحمده كہتا ہے تو قیامت كروز كوئی مخص اس سے افضل كلمات نہيں لائے كا البتہ و الحض جس نے اس طرح كلمات كيے ياس سے زياد وكلمات كيے۔ "

ت حفرت جابر رُقُ فَيْ ب روايت ب وه بيان كرتے بين كدرسول الله مَنَّ فَيْمُ فَرْمايا: (وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ) 
( وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ) 
( حَمَدُوثَا ب زياده كُولَى چِيزاللّٰهُ كُولِهُ نَهُ بِينِ ...)

حضرت الوامامه و التنوي الماروايت بده ميان كرتے بين كدرسول الله مَنْ الْيُوْمُ فِي مايا:

" جي دات كسفر سے همرا به به و مال خرچ كرنے ميں بخيل بويا جو دشمن سے دات كے مارد كر بوقو كثرت كساتھ سبحان الله و بحمده كے كلے كا ورد كرے كيونكه يوكلم الله تعالى كنزديك في سبيل الله سونے كا پہاڑ خرچ كرنے سے بھى زياده محبوب ہے۔ "

سب سے بڑی نیکی ....!!!

عَنْ أَبِيْ ذَرٌّ عَلَى قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ مَكُمٌّ ! أَخْبِرْنِيْ بِعَمَل

<sup>🏶</sup> مسلم، الذكر والدعاء، ايضًا:٢٦٩٢؛الترمذي:٣٤٦٩؛ابوداؤد:٩١٠٥

<sup>🥸</sup> صحيح الترغيب والترهيب:١٥٧٢ ـ

<sup>🕸</sup> صحيح الترغيب، الذكر والدعاء، باب الترغيب في التسبيح والتكبير:١٥٤١\_

## 4 83 % E 80 % A VI 1/51/5 %

يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ ؟ قَالَ: ((إِذَا عَمِلْتَ سَيَّنَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْشَالِهَا)) قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! لَاإِلهَ إِلَّا الله أَحَسَنَةً فَإِنَّهَا لَا الله أَحَسَنَةً قَالَ: ((هِيَ أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ))

سیدنا ابوذر دلاتین سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالی کی جنت میں اخل کر الله مالی کی جنت میں داخل کر دے۔آپ مالی کی خوایا ''جب تھے سے کوئی برائی سرزد ہوجائے تو اس کے ساتھ ہی ایک نیکی کرلیا کر کیونکہ ایک نیکی سے اس جیسی دس نیکیوں کا تو اب ماتا ہے۔'' میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیالا الدالا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ مالی نیکی ہے نیکی ہے۔''

#### قادل:

علی نیک اعمال دخول جنت کا سبب بنتے ہیں ابوذ رغفاری ڈاٹٹٹؤ کورسول اللہ مُٹاٹٹٹِٹم نے دو چیزوں کی تلقین کی ایک مید کہ جب غلطی اور گناہ ہوتو فوراً کوئی نیک صالح اور اچھا کام کرلیا کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّنَاتِ﴾ ﴿ اللَّهِ الْحَسَنَاتِ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ الْ

ترندى شريف كى روايت مى بى كرسول الله مَنْ الْيَرْمَ فَ ابودر وَالْفَرْ كُوفر مايا:

((وَاتَّبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا)) اللهُ السَّيْنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا)) اللهُ السَّيْنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا)) اللهُ السَّيْنَةَ الْحَسَنَةَ عَلَى السَرِالُي الْحَمْ كرديق ہے۔''

عضرت جابر بن عبدالله والتنفظ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِي

拳 رواه احسد:٥/ ١٦٩ في السزهد:٢٧هـنساد فسى النزهد:١٠٧١؛البيهقى في الاسماء والصفات:١٠٧١؛السلسلة الصحيحة:١٣٧٣\_ ♦ ١١/ هود:٤١١\_

<sup>🤀</sup> ترمذی، البروالصله:۱۹۸۷\_

## 84 % & WUU 195 %

((أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَاإِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلهِ)) المُنْ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلهِ) اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلهِ)

📽 حضرت عبدالله بن عمر الله الله عن موايت بوه بيان كرتے بيں كه رسول الله مَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا

((أُوْصِيْكَ بِعَوْلِ لَا إِلَىهَ إِلَّا الله فَا إِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كَفَّةِ وَوُضِعَتْ فِي كَفَّةٍ لَرَجَعَتْ بِهِنَّ) 

وُوضِعَتِ السَّمَوَاتُ وَالْآرْضُ فِي كَفَّةٍ لَرَجَعَتْ بِهِنَّ) 

''فِي مَهِي كُمُ الله الله الله كَهُ كَا وصِت كُرَا مِول بلا شِها كُر يَكُمُ الكَ بلاً عِنْ مِن اور آسان وزين دوسر عبلا عين ركاده موتي جا كي تويدان سے وزن مين دوسر عبلا عين ركاده موتے جا كي تويدان سے وزن مين داده موتے كي مائے گا۔''

و ابوسعید خدری بناتی کی سے دوایت ہے کہ رسول الله مَقَافِی الله مَقَافِی الله عَلَی الله عَلَی الله الله الله علی الله تعالی سے دعاکی:

((يَارَبِّ عَلَّمْنِى شَيْنًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوْكَ بِهِ قَالَ: يَا مُوْسَىٰ! قُلَ لَاإِلَهُ إِلَّا اللهُ) \*

"اے میرے رب! جھے کوئی چیز سکھلائیں جس کے دریعے میں تیراذ کر کرول اور تھھ سے دعا کرو ( مجھے یاد کرو ) تو اللہ تعالی نے فرمایا: اے مولی ! تو لا اللہ الا اللہ برا حاکر۔"

موی علیم السلامی ترے سب بندے کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فر مایا: اے موی اللہ اللہ اللہ تعالی نے فر مایا: اے موی ا اگر ساتویں آسان اور میرے علاوہ جوکوئی ان کو آباد کیے ہوئے ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور بیکلمہ ایک پلڑے میں رکھ دے تو لا الہ اللہ کا پلڑ ابھاری ہوگا۔

عفرت ابو بريره دُلْاَثْفُ سے روايت م كدر سول الله مَنْ اَلْفَا فَرَ مايا: ((أَسْعَدُ النَّالُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُولِ الللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالْمُ اللْمُولُولُ اللْمُول

<sup>🏶</sup> ترمذي، الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة:٣٣٨٣؛الصحيحة: ٦٤ـ

احمد: ٢/ ١٧٩ الحاكم: ١/ ٤٨ الصحيحة: ٤/ ٢٢٠ صحيح الترغيب: ١٥٣٠ 🎝

<sup>🥩</sup> أبن حبان ١٨١٨، اورحاكم في المستح كهاب: ١/ ٥٢٨؛ فتح البارى: ١/ ٢١١ ـ



خَالِصًامِنْ قَلْبِهِ)

''روزِ قیامت لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستق وہ ہوگا جس نے ضلوص دل سے لاالدالا اللہ کہا۔''

زباں سے کہہ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ سلمال نہیں تو کھے بھی نہیں جنت کا خرانہ حاصل کرنے کا طریقہ

عَنْ أَبِى مُوْسَىٰ الْأَشْعَرِى ﴿ فَالَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللّ ((يَاعَبُدَاللَّهِ بُنَ قَيْسٍ! أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَارَسُوْلَ اللّهِ! قَالَ: قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا مالله))

سيدنا ابوموى اشعرى النفي سيروايت بوه بيان كرت بي كدرسول الله مَنْ النفي الله مَنْ النفي الله مَنْ النفي الله مَنْ النفي الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله من سي في الله من الله

#### فَأَنْنُ:

کلم "لاحول و لاقوة الابالله "كامتى بكنة و كناه سے بيخ كى كى يلى طاقت ہے اور نہ بى نيكى كرنے كى توت مراللہ كى بى توفق سے ہممائب كو دور كرنے اور شكلات كامقابلہ كرنے ميں "لاحول و لا قوة الابالله "كاكثرت سے وردكرنا ايك خاص تا ثير ركھتا ہے اور اس كى كثرت كى وجہ سے دلوں ميں نااميدى اور خوف ختم ہوجاتا ہے بلكہ جس قدر آ دى اس كو كثرت سے پڑھتا ہے اى قدر اس كا دلى سكون اور اطمينان بكڑتا ہے بلكہ جس قدر آ دى اس كو كثرت سے پڑھتا ہے اى قدر اس كا دلى سكون اور اطمينان بكڑتا

<sup>🗱</sup> بخارى، العلم، باب الحرص على الحديث:٩٩ـ

<sup>🕏</sup> رواه البسخباري، السلاعوات، بساب الدعاء اذا علاعقبة : ٦٣٨٤؛ مسسلم: ٢٧٥٤؛ الشرمذي: ٢٦١ع: ابرز ماجه: ٣٨٢٤ ـ

ہے کونکہ یے کلمہ اللہ کے عرش کے ینچے موجود خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جیا کہ ابو بریرہ دان کا ایک خزانہ ہے جیا کہ ابو بریرہ دان کا کا دیث سے واضح ہے کہ رسول اللہ مان کا کا مان ا

( ( آلَا أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ؟ تَقُولُ: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَسْلَمَ عَبْدِى وَ اسْتَسْلَمَ) ﴾

"كيامل لنهيس الياكلمدند بتاؤل جوعرش كي ينج جنت كافزاند ب؟ (وويد به كم) تم كهو:" لاحول ولا قوة الابسالله " توالدع وجل (اس كا جواب دية بوك) فرما تا بمير ابنده مطيع وفرما نبردار بوكميا."

عتدرک عائم بی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ مُلَّ اُنْ اِنے اسے جنت کا درواز میں ایک متلاثی ہے تو اس کے حصول کے لیے جنتی دروازے کا خاص خیال رکھے۔

حضرت قیس بن سعد و الفرز سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَّيْتُوا نے ميرے ياس آ کر مجھے فرمايا:

((أَلَا أَدُلُكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)) للهِ

'' كيا ين تهمين جنت كايك دروازكى فبرندول بن فعرض كيا ضرور كون بين آپ مَنْ الْفِيْمَ فِرْمايا: (وه كلمديد ب) لاحُولَ وَلا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

- عضرت عبدالله بن عمر نظافها سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْظِ نے فرمایا: '' زمین والوں میں سے کوئی بھی جب کہتا ہے لا المدالا الله، والله اکبرولاحول ولاقو ة الا بالله لا الله عمر المرائل میں سے کوئی بھی جب کہتا ہے لا المدالا الله، والله اکبرولاحول ولاقو ة الا بالله لا الله عمر المربی کیوں نہ ہوں ۔''
- عضرت الوسعيد خدرى والنيئ بي روايت بي كدرسول الله مَا النيمَ النياز ، باق ريخ والله و الله مَا الله على الله و الل

<sup>🦚</sup> مستدرك حاكم:١/١١عممه الحاكم

<sup>🏚</sup> مستدرك حاكم: ٤/ ٢٩٠ عزالصحيحة: ١٥٢٨ ـ

\$\\ 87 \\ \times \times

((لَاإِلهُ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللهِ، الله آكْبَرُ، الْحَمْدُلِلْهِ اورلَاحَوْلَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَكَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

یعنی بیکلمات ایسے ہیں کہ جن کا جروثواب ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ہاں محفوظ رہتا ہے لیکن اس کا قطعًا یہ مطلب نہیں کہ باتی نیک اعمال کا جرمحفوظ نہیں رہتا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ اَلْہُ اِلْمِیاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَیْرٌ أُمَلًا ﴾

"باقی رہے والے نیک اعمال تیرے رب کے ہاں واب کے لحاظ سے بہترین اور امید کے لحاظ سے بہترین اور امید کے لحاظ سے بہترین

## عذاب سے نجات دلانے والاعمل

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ مَطْلَقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكْلَمُ : ((مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ) ﴿ اللهُ مَنْ ذِكْرِ اللهِ ) ﴿ اللهُ مَنْ فَكُمْ اللهُ مَنْ فَيْكُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ فَيْكُمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### فَوْلِينَ:

الله رب العزت نے قرآن مجید میں بار ہاذ کرالی میں مشغول رہنے کی تلقین کی ہے جبیسا کی ارشاد باری تعالی ہے: کہارشاد باری تعالی ہے:

> ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيْرًا ﴾ لله "اسا الله الله الوالله كاذكر بهت زياده كياكرو" المال عائشه فَيْ الله الله عَلَى الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْ كَا بَكِي كَيْفِيت يَهِي تَكَى كه ( ( كَانَ النَّبِيُّ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلُّ أَخْيَانِهِ ) ﴿

<sup>🗱</sup> ابن حبان: ۳/ ۱۶۸۰ الحاكم: ۱/ ۱۸ ، حديث صحيح . 🔖 ۱۸ / الكهف: ٤٦ ـ

الم رواه احمد: ٥/ ١٣٣٩ ابن ابي شيبة : ١٦ / ٤٥٥ ؛ والطبراني في الصغير: ٢٠٩ ؛ صحيح المجامع الصغير: ٢٠٩ ؛ صحيح المجامع الصغير: ٢٤٠ . الله تعالى في حال الجنابة وغيرها: ٣٣٨ ؛ وإبوداؤد: ١٨ ؛ الترمذي: ٣٣٨ .

## دَرُولُ المثامِد

" نی کریم مَنْ فَیْمُ مِرونت الله کاذ کرکرتے رہتے تھے۔"

اور دوسرول کوبھی بہی تھم دیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن بسر و اللہ فرماتے میں کرایک بندہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم كے ياس آيا اور كمين لكا الله كرسول مَا الله الله ((إِنَّ شَرَاثِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِاللَّهِ)

'' بلاشبراسلام کے احکام بہت زیادہ ہو چکے ہیں بس مجھے الی بات بتاہے كه ميں جس ميں ہروفت لگار ہول تو آپ مَثَاثِیْمُ نے فرمایا: تیری زبان ہمیشہ الله کے ذکر میں تررہے۔''

حفرت ابوسعید خدری دفات بیان کرتے ہی کدرسول الله مَالَّيْنِ کم نے فرمایا: ((لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّوَ جَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَاثِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عندُهُ))

"جب کچھاوگ ذکرالی میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال ليتے بيں (اينے بروں سے ڈھانب ليتے بيں) اور الله كى رحمت ان برسار قلن رئتی ہے اور ان برسکونت وطمانیت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اينمقرب فرشتول ميس كرتے بي (كميس نے ان كومعاف كرديا)-"

عالس ومحافل ذکرالی کے لیے قائم کرنا جائز ہی نہیں بلکہ عاقبت سنوار نے کا بہترین ذرييه بالبته آج كل جومروجه بجالس ذكرقائم كى جارى بين غلط بين جن كاطريقه كارشريعت ے ثابت نہیں بیز تسبیحات کو کرنے کے لیے تھلیوں یا کنکریوں کا سہارالیا درست نہیں جن روایات میں ان کے جواز کی کوئی صورت نکتی ہے وہ ساری کی ساری روایات ضعف پڑئی ہیں۔ ہم یہاں نی کریم مُن فیز کے تیج و تکبیر کہنے کاطریقہ بیان کردیتے ہیں۔

🐗 ترمذي، الدعوات، بياب ماجاء في فضل الذكر: ٣٣٧٥؛ صحيح عند الالباني هداية الرواة: ٢٢١٩ ـ 🏚 مسلم، الـذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة الفرآن وعلى الذكر: ٧٠٠؛ والترمذي:٣٣٧٨\_

#### دَرورُ المثامد 89

عبدالله بن عمر ماللينا بهان کرتے ہیں کہ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَمِيْنِهِ. "میں نے رسول الله مَالَيْدُ كُم كو د يكها أينے داكيں باتھ كے ساتھ شبح كى كره باندھتے تھے۔''

چنانچه نی کریم مَنَالَیْوَ لے خواتین کواس سلسله میں خصوصی نصیحت فر مائی: ((عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَ التَّقْدِيْسِ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْيَمَةَ وَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُو لَاتّ وَ مُسْتَنْطَقَاتٌ)) 🗱 " تم تتبیج جہلیل اور تقدیس کو لا زم پکڑو اور غافل نہ ہوجانا ورنہ رحمت سے فراموش کردی جاؤگی اورالگلیوں کے پوروں ہے گر ہیں با ندھو( ذکر کے لیے ) كيونكه بيهوال كي جائيس كي ادر بلوائيس جائيس كي-"

سنت کے مطابق آ دمی کو ہاتھ کی اٹکیوں کے بوروں پرتسیجات کرنی جاہیے اس کے گئ طریقے ہیں بچھنے کے لیے علما کی طرف رجوع کریں۔

زاہدوں نے مفت میں الزام لیا ہے ۔ انہوں نے مغث کام لیا ہے ۔ یہ تو وہ نام ہے جو بے گنتی لیں گئ کی کیا تو کیا نام لیا ہے من من كأسادية سى كوان دل تيرا مسلمال نه ميرا مسلمال تو بھی نماز میں بھی نمازی

## قرآن سے محبت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّتُ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ مُكْلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُ وَاللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمٌ: ((وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَيَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَيَتْ؟ قَالَ: الْحَنَّةُ) اللهِ

🌞 ابوداود، التصلامة، بياب التسبيح بالحصى:١٥٠٢؛ صحيح ابى داؤد: ١٣٣٠؛ الترمذي: 🌣 ترمذي، الدعوات، باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس:٥٥،٣٠ وابوداؤد: ١٣٢٩ ؛ صحيح ابي داؤد: ١٣١٩ ؛ واحمد: ٦/ ٣٧٠ ؛ وابن ماجه: ٨٤٧ .

<sup>🥸</sup> رواه النسائي ، الافتتاح ، باب الفضل في قراء ة قل هوا لله احد:٩٩٤؛ والترمذي: ٢٨٩٧؛ و صحيح الترغيب:١٤٧٨ \_

#### فَانِدُ:

ترآن مجید کی تلاوت کرنااوراس سے مجت کرنا، مجت کرنے کامعنی بیہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی قراوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پرمن وعن عمل کرے بیٹمل انسان کو جنت کا وارث بنادیتا ہے بلکہ قرآن ایسے فخص کو جنت میں داخل کروائے گا۔

حضرت ابوا مامه رفی فی این می دوایت به وه بیان کرتے میں کدرسول الله منی فی فی فرمایا: ((إفُرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِا صَحَابِهِ) الله من فارش کرے گا جواس "قرآن پڑھا کرد کیونکہ قرآن روز قیامت ان لوگوں کی سفارش کرے گا جواس کی تلاوت کرتے رہے۔"

23 سورة اخلاص کے بارے میں صحابہ کرام (تفایق سے فرمایا:

((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِى لَيْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَـالُوْا: أَيْنَا يُطِيْقُ ذَلِكَ يَارَسُوْلَ اللّه! فَقَالَ : اللّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآن)) ﷺ

"كيائم من سے كى كے ليے يمكن نہيں كة رآن كا ايك تبائى حصد ايك رات من پڑھا كرے صحابہ و فائد كا كوي على برا احشكل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض كيا: اے اللہ كرسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ ال

<sup>🖚</sup> مسلم ، صلاة المسافرين و قصرها، باب فضل قراءة القرآن: ٤٠٨

<sup>🥸</sup> بخاري، التفسير، باب فضل قل هو الله احد:١٥٠٥ ومسلم:١٨١١ و الترمذي:٢٨٩٦ـ

وَهُوالْمُنْ اللهِ الله

خرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَالَیْکُمْ نے فرمایا: ' قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے پروردگار! اسے (جھے پڑھے والے کو) زینت بخش، تواسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا پھروہ کہے گا (اے میرے پروردگار!) تواس سے راضی ہوجائے گا پھراس (حافظ قرآن) ہے کہا جائے گا بخراس (حافظ قرآن) ہے کہا جائے گا پڑھا در چڑھتا جا اور ہرآیت کے بدلے (اس کے لیے) ایک نیکی بڑھا دی جائے گا ، کور اس کے ایک نیکی بڑھا در ہے آن تیرے جائے والے نہ رہے آن تیرے جائے گا وہ ستارے نہ رہے جن کا تو جائد تھا وہ ستارے نہ رہے جن کا تو جائد تھا وہ ستارے نہ رہے الیکھا نا کھلانا

عَنْ هَانِي (بُنِ يَزِيْدَ) أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! أَيُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَدْلِ الطَّعَامِ)) \*

ترمذى، فضائل القرآن، باب ماجاء فى سورة الاخلاص: ٢٩٠١؛ صحيح الترغيب: ١٤٨٤ ـ
 ترمذى، فضائل القرآن، باب [ان الذى ليس فى جوفه من القرآن كالبيت الخرب: ٢٩١٥ حديث حسن \_
 ٢٩١٥ ، حديث حسن \_
 الصحيح الترغيب، الادب، باب الترغيب فى طلاقة الوجه وطيب الكلام: ٢٦١ الحاكم: ١/ ٢٣ \_

#### ور المراكب الم المراكب المراكب

سیدنا ہانی بن بزید دلانشون سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ رسول اکرم مُلافیخ کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُلافیخ اکنی چیز ایس ہے جو جنت کو واجب کردیت ہے؟ آپ مُلافیخ نے فرمایا: ''اچھی گفتگو کیا کرواور کھانا کھلایا کرو (یہ چیزی تہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن حاکمیں گی )۔''

#### فَوَلِينَ:

عدہ کلام اور خندہ پیشانی ہوگوں سے ملاقات کرنادخول جنت کا سبب ہے حضرت ہل بن سعد دلالی سے دوایت ہوں این کرسول الله مقاطع نے فرمایا:

((مَنْ يَضْمَنُ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَدِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ) بالله ((مَنْ يَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ)) بالله ثن برجواس كے دوجبرُ وں اور جواس كی دونانگوں كے درميان ہے (يعنی زبان اور شرمگاه) تو شراعے جنت كی ضانت ديتا ہوں ۔''

" بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے (محلات) ہیں جن کا باہر کا حصد اندر سے دیما جاسکتا ہے اور اندرونی ماحول باہر سے دیما جاسکتا ہے ایک دیماتی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا ، اے اللہ کے نبی مثل فیڈ آ بیمحلات کن (لوگوں) کے لیے ہیں؟ آپ مثل فیڈ آپ نے میں جنہوں نے اچھی

<sup>🗱</sup> بخارى ، الرقاق ، باب حفظ اللسان: ٦٤٧٥ ـ

ترمذى ، صفة الجنة ، باب ما جاء في صفة غرف الجنة ٢٥٢٧، حديث حسن- free download facility for DAWAH purpose only

# ع المراز المراز

گفتگوی، کھانا کھلایا، روزوں کی پابندی کی اور رات کواس وقت (رضائے اللی کی خاطر) نمازادا کی جب لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔''

کے حضرت عدی بن حاتم زلائٹؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکا تالیم کا تالیم کار تالیم کا تالیم کا تالیم کا تالیم کا تالیم کا تالیم کا تالیم کار

((اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةِ طَيْبَةٍ) اللهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةِ طَيْبَةٍ) اللهُ "آك سے بچو، اگر چه مجور كايك كرك ك ذريع سے بي بوريخي اس كا صدقه كرك ) پس جويہ جي نها تواجهي گفتگو ك ذريع بي : "

- عفرت الوہريره وَلَأَنْفُظُ صروايت ہوه بيان كرتے بين كدرسول الله مَلَافَيْمُ فِي مَايا: ((الْكَلِمَةُ الطَّلِيَةُ صَدَقَةً))
  - حضرت ابوذر راللفؤ سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَّلَ اللهِ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
- کے آدمی کو گفتگو کڑتے وقت سنجیدہ رہ کرنیز کھیر کھیر کر،صاف سیدھی بات کرنی چاہیے تا کہ ہر آدمی آسانی سے مجھ سکے جیسا کہ رسول اللہ مَنْ الْثِیْرُمُ کامعمول تھا۔

حضرت عائشہ ڈھاٹھا بیان کرتی ہیں کہ

((كَانَ كَلَامُ رَسُوْلِ اللهِ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ)) للهُ " ( كَانَ كَلَامُ اللهِ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ )) لله " ( رسول الله مَا لَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>🖚</sup> بخارى، الادب، باب طيب الكلام:٢٠٢٣؛ مسلم:١٠١٦

<sup>🏖</sup> بخاري، الصلح، باب فضل الاصلاح بين الناس:٢٧٠٧:ومسلم:١٠٠٩\_

<sup>🥸</sup> مسلم، البر والصلة، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (٢٦٢٦)

雄 ابوداود، الادب، باب الهدى في الكلام ٤٨٣٩، حديث حسر-

#### وَرُوزُالْنَابِمِي الْمُؤْمِدِينَ الْمِيْدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْم المُؤْمِدِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينِ اللَّهِ اللّ

## رضائے الہی کی خاطر کسی مسلمان کی زیارت کوجانا

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَأَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ وَ تَبَوَّأَتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا) \*
وَ تَبَوَّأُتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا) \*

سیدتا ابو ہر رہ دُلُاتُونَا ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَّاتُونَا نِهُ فَالْمِرَاپِ فَر مایا: ''جس محض نے کسی مریض کی عیادت کی یا الله کی رضا کی خاطر اپنے (مسلمان) بھائی کی زیارت کی تو منادی اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہوجا، تیرا (عبادت اور زیارت کی خاطر ) چانا نہایت عمدہ ہے اور تو نے جنت میں اپنا محکانہ بنالیا ہے۔''

#### فكأنك:

حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئے سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مَثَاثَیْرُ آئے فرمایا:
"ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے
راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کا انظار کرتا ہے جب وہ خفس اس کے پاس سے گزرا
تو فرشتے نے پوچھاتم کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے اس کے
پاس جارہا ہوں فرشتے نے پوچھا، کیا اس کاتم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا
رے ہواوراس کا بدلدا تارنے جارہے ہوتو اس نے کہا:

((لَا غَيْرَ أَنَّى أَخْبَبْتُهُ فِي اللهِ تَعَالَىٰ قَالَ: فَإِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيْكَ بأنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَبْتَهُ فِيهِ))

' ننہیں صرف اس لیے جار ہا ہوں کہ میں آس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا بھیجا ہوا (قاصد) ہوں (اور یہ بتانے

الترمذي، البر والصلة، باب ماجاء في زيارة الاخوان : ۲۰۰۸؛ ابن ماجه :۱٤٤٣؛
 صحيح الترغيب:۲۰۷۸.

مسلم، البروالصلة والآداب، باب فضل الحب في الله: ٢٥٦٧ مسلم، البروالصلة والآداب، باب فضل الحب في الله: ٢٥٩٧ و free download facility for DAWAH purpose only

## دَرورُ المنامد

کے لیے آیا ہوں کہ )اللہ تعالیٰ بھی تھے سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے صرف الله کے لیے محبت کرتا ہے۔''

حضرت انس والله مُن عدوايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كدرسول الله مَن في خرامايا: "جو کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کے پاس اس کی زیارت کی غرض سے آتا ہے تو آسان ہے منادی اعلان کرتا ہے کہ

((ان طَسْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ وَ إِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُونِ عَرْشِهِ عَبْدِي زَارَ فِي وَعَلَي قِرَاهُ فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرى دُوْنَ الْجَنَّةِ)

آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہم نشینی ایسے افراد کے ساتھ رکھے جو صالحین ہول کیونکداس سے آدمی کی شخصیت کی پہیان ہوتی ہادریہ بات بھی طےشدہ ہے کہ جس سے انسان دنیا میں لگاؤ ،محبت رکھتا ہے ای کے ساتھ روز قیامت ہوگا جیسا کہ ایک دیہاتی نے رسول الله مَنْ الْفِير الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله ((مَا أَغددتَ لَهَا؟ قَالَ حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ

أَحْسَتَ) 🌣

"تونے اس کے لیے کیا تیاری کررکھی ہے؟اس نے کہا:اے اللہ کے رسول!اللہ اوراس کے رسول سے محبت (بعنی ان کی اطاعت ادر حکموں کی فرمانبرداری) آپ مَالْفِيْزَانِ فِي مِلا: توان بي كے ساتھ ہوگا جن بے تونے محبت ركھى۔ "

## يتيم كى كفالت كرنا

عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالْكُمَ : ((أَنَا وَكَافارُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هِكَذَا وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شيئا)) 🗱

🏶 صنحيح الترغيب، البروالصلة و غيرهما، باب الترغيب في زيارة الانحوان والصالحين: ٢٥٧٩؛الصحيحة:٢٦٣٢ 🏖 بخارى، المناقب،، باب سناقب عمر:٣٦٣٨؛مسلم: ٣٦٣٩\_ 🥸 رواه السخساري، الادب، بساب فسضل من يبعبول يتيمسا:١٠٠٥؛ وابوداؤد: • ١٥ ١٥؛ الترمذي:١٩ ١٨ \_

## وروزالناب المحالية ال

سیدنامهل بن سعد و النین سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ متافیق کے نے فرمایا: '' میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور (بیہ کہتے ہوئے ) آپ متافیق نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھاف صلہ کیا۔''

#### فَوَانِن:

🐿 حفرت ابوشری خویلد بن عمروخزا می ڈگاٹھئا ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثاثِیْلِم نے فرمایا:

((اللهُمَّ! إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَعِيفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ)) اللهُمَّا إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَعِيفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ) اللهُ الله

تیموں اور کمزورلوگوں کے معاملات کا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جزوا کیان ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقَرْبِي وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقَرْبِي وَ الْيَتَامِي ﴾ ٢

''اوراللہ تعالیٰ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرواور ماں باپ، رشندواروں اور تیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ دیکھوں

﴿ فَامَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَفُهُرُ ﴾ 🗗

''پس تويتيم پرځق نه کيا کر۔''

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ آسِيرًا ﴾ الله الله على الله على مسكين ، يتيم اور قيديو ل كو كهانا

کھلاتے ہیں۔''

<sup>🗱</sup> النسائي في الكبري: ٩١٥٠ ابن ماجه :١٣٦٧٨ ، حديث حسن

<sup>🕏</sup> ٤/ النساء: ١٣٦ 🍐 ٩٣/ الضخي: ٩٠ 🗳 ٢٧/ الدهر: ٨٠

## وروزانابد المنظمة الم

یقیناً انسان کاوه مال بہت عمدہ اور قیمتی ہے جو بتیموں مسکینوں پرخرچ ہوتا ہے۔ فرمان نبوی مَثَافِیْزِ ہے:

((وَإِنَّ هَـذَا الْمَالَ خَضِرَةً خُلُوةً فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَ الْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ) 
\* للشبه يمال ايك خُوشُكوار سبره زار كي طرح باور مسلمان كاوه مال كتنابى عمده بجومسكين، يتيم اور مسافر كوديا جاتا ہے . "

کے حضرت ابودرداء دلائی سے دوایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مثالی کے پاس ایک مخص صاضر ہواوہ اینے دل کی تخق کی شکایت کررہا تھا آب مثالی کا بیٹ ایک خص صاضر ہواوہ اینے دل کی تختی کی شکایت کررہا تھا آب مثالی کا بیٹ

تریکفالت بتیموں کے اموال کو حج استعال کیا جائے وگر نہ بیوبال جان بن جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَعَامِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصُلُونَ سَعِيْرًا ﴾ ﴿

'' جولوگ ناحی ظلم سے بتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آ گ بھر رہے ہیں اورعنقریب دو دوزخ میں جا کیں گے۔''

مج وعمره كرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَظِيدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمْ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ

بخارى، الـزكـاة، باب الصدقة على اليتامى:١٤٦٥ مسلم:١٠٥٢ كا صحيح الترغيب، البرخاري، الترغيب في كفالة اليتيم ورحمت:٢٥٤ م.

كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةَ) الله كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةُ) الله مَنْ الله مَن الله مَروركي جزاصرف جنت ہے۔''
مروركي جزاصرف جنت ہے۔''

#### فَانِن:

ﷺ تج زندگی میں ایک بار ہرصاحب استطاعت انسان پرفرض ہے جبکہ عمرہ فرض نہیں ہے میہ خوش کی عبادت ہے تج کے مہینے خاص ہیں: شوال، ذیقعدہ ، اور ذوالحجہ کا پہلاعشرہ جبکہ عمرہ کے لیے کوئی خاص مہینے نہیں۔ جب استطاعت ہو کیا جاسکتا ہے البت رمضان المبارک میں عمرہ کا ثواب جج کے برابر ہوجاتا ہے جبیبا کہ رسول اللہ مَا اللّٰجُونِمُ نے ام سنان انصاریہ رفائقۂ میں عمرہ کا ثواب جج کے برابر ہوجاتا ہے جبیبا کہ رسول اللّٰه مَا اللّٰجُونِمُ نے ام سنان انصاریہ رفائقۂ میں عمرہ کا الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

((فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِيْ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) الله ((فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ مَلَا عَرُولُوابِ) "جب رمضان آئے گا تو عمر و کرلیٹا کیونکہ رمضان شن عمر و (کا اجروثواب) رج کے برابر ہوتا ہے۔''

عفرت عبدالله بن مسعود والنفؤ سروايت م كرآپ مَلَ الْفَخَرَان فرمايا: ((لَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُ وْرَةِ ثُوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ)) ♦ ('جَمِرودكا تُواب مرف جنت ہے۔''

<sup>🐞</sup> رواه البخاري، الحج، باب وجوب العمرة وفضلها: ١٧٧٧ ؛ مسلم ١٣٤٩ -

<sup>🗱</sup> بخارى، الحج، باب حج النساء:١٨٦٢؛ مسلم:٢٥٦ ؛ ابن ماجه:٩٩٣ ـ

ترمذى، الحج، باب ماجاء في ثواب الحج والعمرة: ١ ١٨٠ الصحيحة: ١ ١٨٥٠ -

<sup>🗱</sup> بخارى، الحج ، باب فضل الحج المبرور:١٥٢١؛الترمذي:١١١٠

ورون النابع المنظمة ال

فت و فجور (محناہ اور برائی) کا کام کیا تو وہ اپنے گناہوں سے (پاک صاف ہوکر)اس دن کی طرح لوٹے گاجس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔''

🗃 حضرت ابن عمر ولا تفوز بيان كرتي بين كه ني كريم مَا الفيرَم نے فر مايا:

((الْغَاذِيْ فِي سَبِيْلُ اللهِ وَ الْحَاجُ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفَدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ)

عفرت عمرو بن عاص ﴿ اللهُ عَلَيْظُ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کررسول الله مَالَيْظُمُ فِي اللهِ مَالَيْظُمُ اللهِ مَالِيْظُمُ اللهِ مَالِيْظُمُ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مِن اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مِن مَاللهُ مِن مَاللهُ مِن مَاللهُ مِن مَاللهُ مِن مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللّهُ مَا مُعَالِمُ مَاللّهُ مَاللهُ مَاللّهُ مَاللهُ مَا مُعَلّمُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللّهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللّهُ مِن مَالِمُ اللّهُ مَاللّهُ مِن مَاللّهُ مِن مَاللهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مِن مَاللهُ مَاللّهُ مَا مُعَلّمُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَاللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَالِمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَال

((وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ)) المُّهِ فَيْلَهُ)) المُّهِ فَيْلَهُ) المُّهُ الْمُؤْدِينَا بِ

عفرت ابو ہریرہ والنَّمُنَّ سے دوایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله سَکَالْیُوَّمُ نے فر مایا:

((جَهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)) 

"" مربوڑھے، نے کمروراور عورت کا جہاد جج اور عمرہ کرنا ہے۔"

ایک دوسری روایت میں ہے کہآپ مالی الم الم الم

((الْحَجُّ جِهَادُ لِكُلِّ ضَعِيْفِ))

''حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔''

- 🗱 ابن ماجه، المناسك، باب فضل دعاء الحاج: ٢٨٩٣؛ صحيح الترغيب:١١٠٨،
  - 🦈 مسلم، الايمان، باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والنحج: ١٢١ـ
    - 🕏 نسائي:٦/ ١١٤ وصحيح النسائي:٢٤٦٣ ـ
  - 🦚 ابن ماجه، المناسك، باب الحج جهاد النساء:۲۹۲؛ صحيح الترغيب:۱۱۰۲



### حصول دین کے لیے نکلنا

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَكْ أَا: ((وَمَنْ سَلَكَ طَرِّيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ)) الله عَلَيْ اللّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ) الله عَلَيْ اللّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ) الله سيدنا ابو جريره والتنوي عروايت جوه بيان كرت بين كدرسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْ لِللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

#### فَالله:

عضرت صفوان بن عسال مرادی داش سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نی کریم مثل فیڈ کم کے میں حاضر ہوا اور آپ مثل فیڈ مجد میں دھاری دارمرخ چادر سے فیک لگائے ہوئے تھے میں نے آپ مثل فیگر سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مثل فیڈ ایم علم حاصل کرنے آیا ہوں تو آپ مثل فیڈ نے فر مایا:

((مَرْحَبًا بِطَالِب الْعِلْمِ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَاثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوْا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ) \$

عضرت ابودرداء رُلِيَّتُوْرُ بروايت ہے کہ میں نے رسول الله مَثَاثِیْنِ کوفر ماتے ہوئے سا آب مَثَاثِیْنِ فرمارے سے۔ آب مَثَاثِیْنِ فرمارے سے۔

((إِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُلَهُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتْي

رواه مسلم ، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر: ٢٦٩٩٠.

<sup>🕏</sup> طبراني كبير: ٨/ ١٦٤ مجمع الزوائد: ١٣١ / ١٣١ اصححه الحاكم

الْحِيْتَان فِي الْمَاءِ))

" عالم (وین کی فضیلت یہ ہے کہ اس) کے لیے زمین وآسان کی ہرشتے مغفرت طلب کرتی ہے جی کہ یانی کی محصلیاں بھی۔"

((وَفَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَاثِرِ الْكَوَاكِبِ))

"اورعالم كى عابد پرفضليت اليه به جيه في اندى سارول پرفضلت ب-" ((وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْانْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّ ثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمَا إِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ)

''اورعلما انبیا کے دارث میں ادر بلاشبہ انبیا کی دراثت درہم درینارنہیں بلکہ ان کی دراثت علم ہے جس شخص نے اسے لے لیا اس نے اس ( دراثت کا ) وافر حصہ بالیا۔''

عضرت تعیصہ بن مخارق و الله عن الله من الله عن الله عن

''اے قبیصہ! کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور ہڑیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوں، میں آپ مَلَاثِیْئِ سے ایساعلم حاصل کرنے آیا ہوں جس سے اللہ تعالی مجھے فائدہ دے، آپ مَلَاثِیْئِ نے فرمایا: اے قبیصہ! تو جب بھی کمی پھر، درخت اور مکان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے۔''

4 ترمذي، العلم، باب في فضل الفقه على العبادة :٢٦٨٢ـ

<sup>🕸</sup> مسند احمد:٥/ ٦٠\_



رَضِيْنَا بِقِسْمَةِ الْجَبَّادِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَ لِلْجُهَّالِ مَالٌ

فَإِنَّا الْمَالَ يَفْنِى عَنْ قَرِيْبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى وَلَا يَزَّالُ

## كثرت سے استغفار كرنا

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرِ عَلَى قَالَ: قَالَ النَّبِي مَثَلًا: ((طُوبِي لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا))

سیدنا عبداللہ بن بسر دلافٹوئ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مالکتا ہے۔ نے فرمایا: '' (جنت کی ) خوشخری ہے اس مخف کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استعفاریایا۔''

#### قادل:

#### 🗱 ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْ: فَسَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا انْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوُا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴾ ﴿

''اوروہ لوگ جب کسی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یا تھے ہیں اور اللہ کے سوا ہیں تو اللہ کو یا دکرتے ہیں اور اپنے گنا ہوں کی معانی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی گنا ہوں کا معاف کرنے والانہیں اور وہ اپنے کئے پر جانبتے ہوئے اصرار نہیں کرتے''

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءً أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

<sup>🗱</sup> رواه ابن ماجه، الادب، باب الاستغفار:۱۸ ۱۸؛صحيح الجامع الصغير:٣٩٣٥-

<sup>🏕</sup> ۳/ آل عمران:۱۳۵ ـ

# المنالانب المنا

''جو خص برائی کاار تکاب کرے یا ہے نفس برظلم کرمے پھراللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشے والا ،نہایت مہربان پائے گا۔''

ت حسن بھری مینولی کے پاس چندلوگوں نے قط سالی معیشت کی تھی اور بارش نہ ہونے ، اولا دکی نعمت سے محروی کا ذکر کیا تو امام حسن بھری مینالیا کے استعفار طلب کرواور قرآن مجید کی ہیآ یات پڑھ کرسنائی۔

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرُسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مُّ لُوَارًا ۞ وَيُمُدِدُكُمُ بِاَمُوَالٍ وَ بَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۞ ﴾ ﴿ لَكُمْ أَنْهَارًا ۞ ﴾ ﴿ لَكُمْ أَنْهَارًا ۞ ﴾ ﴿

''اور میں نے کہا کہ اپنے رب ہے اپنے گناہ بخشوا کہ (اور معافی مانگو) وہ یقینا بڑا بخشنے دالا ہے، وہ تم پر آسان کوخوب برستا ہوا چھوڑ دے گا ،اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولا دمیں ترتی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہرین نکال دے گا۔''

حضرت ابو ہریرہ دُلُائُونَ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ الْفِیْمُ نے فرمایا:

((وَالَّذِی نَفْسِیْ بِیَدِهِ لَوْ لَمْ تُلْذِبُواْ لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالَی بِکُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُلْذِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُ وْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فَيغْفِرْ لَهُمْ)) 

(دفتم ہے اس وات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کروتو الله تعالی حیالی جہیں فتم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائے گاجوگناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالی سے استغفار کریں گے لیس اللہ ان کومعاف فرمائے گا۔''

عضرت اغرمزني وللمنظمة عدوايت بوه بيان كرتے بيل كدر سول الله مَلَّ فَيْمُ فَرُمايا: (إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِيْ وَ أَنَّى لَا سُنَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِانَهَ مَرَّةٍ) الله

<sup>🏶</sup> ٤/النساء:١١٠ 🍄 ٧١/نوح:١٠-١٣ـ

<sup>🐞</sup> مسلم، التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة: ٢٧٤٩-

مسلم، الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار فيه: ٢٠٠٢- free download facility for DAWAH purpose only

## # 104 % FR 104 % AUUS 15 %

''میرے دل پر بھی (بعض دفعہ ) پر دوسا آجا تا ہے اور میں دن میں سومر تبداللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔''

عدیث قدی ہے اللہ تعالی فرما تا ہے' اے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں البذائم مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں معاف کردوں گا۔' پ

## نبى كريم مَثَاثِينِم كاطاعت كرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَظَلَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكْمَ : ((كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبِي ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلُونَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي) ﴾
من أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي) ﴾
سيدنا ابو جريره ولا الله مَنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي) اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن مَن اللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مِن اللهُ مَن وَاللهُ مَاللهُ مَن وَاللهُ مِن وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مِن اللهُ مَن وَاللهُ مَن اللهُ مَن وَاللهُ مُن وَاللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُنْ مُن وَاللهُ مَن اللهُ مَا

#### فَعُلِيْنَ:

اطاعت اللی کے ساتھ سماتھ ہر مسلمان پرضروری ہے کہ وہ اطاعت رسول کو بھی لازم پکڑے کے دوہ اطاعت اللہ کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان پرضروری ہے کہ دوہ کھی اطاعت اللہ کے ایمان کا حصہ بھی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ مَنْ يَسْطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہ ﴾

" جَوْفُ الله كرسول كى اطاعت كرتا جوه يقينا الله تعالى كى اطاعت كرتا جـ" أُ ﴿ وَمَنْ يَتَعِلْ عِلَى الله وَيَتَقُدِهِ فَا وُلَّيْكَ هُمُ

🗱 مسلم، البروالصلة والاداب، باب تحريم الظلم:٢٥٧٧؛ والترمذي:٢٤٩٥ـ

🤻 رواه البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله: ٧٢٨٥ـ

🕸 ٤/ النساء ٥٥\_

الْفَائِزُونَ ﴾ 🗱

''اور جواللہ اور اس کے رسول مَنْ الْقِیْلِمُ کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے تو یکی لوگ مام ادہیں''

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا فَهُمُ النَّحِيرَةُ مِنْ آمُرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا مُسْنًا ﴾ ع

''اورند یکسی مرداورند مومنه عورت کوشایان شان ہے کہ جب الله اوراس کارسول کسی بات کا فیصلہ کردیں تو وہ اس معاملہ میں اپنا کچھاضتیار سمجھیں اور جوکوئی الله اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں گمراہ ہوگیا۔''

ام الانبیا جناب محمد مَثَاثِیْم کے ہوتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں کی جاسکتی اور آپ مَثَاثِیْم کی نافر مانی باعث صالات اور رسوائی ہے جسیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْم نے حضرت عمر وَثَاثَیْنَا کو ایسے سامنے تورات بڑھتے و یکھا آپ مَثَاثِیْم نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْبَدَالَكُمْ مُوْسَىٰ فَاتَّبْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ)

''اس ذات کی قتم جس کے بعنہ قدرت میں میری جان ہے اگر موی علیمیلاً آجائیں اورتم میری بجائے ان کی اتباع کروتو تم گراہ ہوجاؤ گے۔''

علیہ کرام ڈکائیڈ اطاعت رسول کے مظہر تھے وہ آپ کے فرمان کوئ کرفوز اسرخم سلیم کرلیا کرتے تھے کو یاوہ اس آیت کی تغییر تھے۔

﴿ وَمَا اَنَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ ﴾ الله " " اور جورسول علم دے ( كرلو، ليلو ) پالالواور جس سے دوك دي اس سے بازر ہو۔''

<sup>🗱</sup> ۲۶/ النور ۵۲ به ۳۳/ الاحزاب ۳۱ـ

<sup>🤀</sup> سنن دارمي:٤٣٥ ، حديث حسن شواهده ـ

۷۰/الحشر:۷ـ

## وُلُوزُ لِأَنْ اللَّهِ الللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

صحابہ کرام بی کھی کے اطاعت کی مثالیں بہت زیادہ ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔
(ل) جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو حضرت الس دلی فی فرماتے ہیں بلال کے اعلان حرمت سننے کے بعد سب نے منکے تو ژ دیے اور شراب کو بازاروں میں پانی کی طرح بہا دیاحتی کر بعض لوگوں نے مند میں انگلیاں ڈال کرتے کردی کہیں آپ منگ فی کم سے کرنے کے بعد ریگھونٹ اندر نہ چلا کیا ہو۔

(ب) جنگ خیبر میں صحابہ ٹھ کھڑا ہخت بھوک کی حالت میں تنے اور گدھوں کے گوشت کی ہانتہ میں تنے اور گدھوں کے گوشت کی ہانڈیاں پک رہی تقی ادھر سے کھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام کردیا تو مسلمانوں نے فورآ ہانڈیوں کوالٹ دیا اورا طاعت رسول کانمونہ بن گئے۔

() ایک دفعه آپ مان فل نے اسل میں بیٹر کر فرمایا:

((نِمْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْأَسَدِى لَوْ لَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ))
" خريم الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْأَسَدِى لَوْ لَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ))
" خريم الدى بهت الحِما آدى ہے اگر وہ الن بالوں كوكند ولا سے چھوٹا كرلے اورا في تهبند كونخوں سے اوركر لے "

جب اس کو میہ بات پنجی تو اس نے فورا بالوں کو کاٹ کر کا نوں تک کرلیا اور اپنی چا در (تہبند) کونصف ینڈلی تک کرلیا۔ ﷺ

مصور تسمینج و نقشہ جس میں بیہ مفائی ہو اُدھر فرمان محمد ہو ادھر مردن جھکائی ہو ارکان اسلام کی یا بندی کرنا

عَنْ أَبِى أَيُوْبَ الْأَنْصَارِي عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ: أَخْبِرْنِنَى بِعَمَلِ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَكُلُمٌ : ((لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُوتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) \* المَّا

الذبائح، باب تحريم الخمر :٥٥٤٣ في سنن ابن ماجه، الذبائح، باب لحوم الحمر الاهلية ٢٩١٦ في إسبال الإزار:٢٠٩٩ عـ

رواه البخاري، الأدب، باب فضل صلة الرحم: ٩٨٣ ٥- free download facility for DAWAH purpose only

المركاناب المحالية ال

سیدنا ابوابوب انساری رفی شخ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی
نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُقافِق اِ مجھے کوئی ایساعمل بتا کیں جو مجھے جنت
میں وافل کروے تو آپ مُقافِق نے فرمایا: ''تم اللہ کی عبادت کرواوراس کے
ساتھ کی کوشر یک نہ شمراؤ، نماز قائم کرو، زکو قادا کرواور صلر حی کرو ( یعنی رشتہ
داری ملاؤ)۔''

### فَوْلِينَ:

عفرت الوجريره وللفؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نمی کرمے میں کہ ایک دیہاتی نے نمی کرمے میں منافی ہے ہی کرنے سے کرمے میں جنت میں واضل موجاوں؟ تو آپ مَافی کا منافی نے میا ا:

(( تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَحْتُوبَةَ وَتُوْتِي الزَّكَاةَ الْمَحْتُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا الزَّكَاةَ الْمَصْدُ وْضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا أَنْ يُصُلُّمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ اللللللللللل

حضرت معاذین جبل و المنظر المساح المساح که می رسول الله مخاطفه کا به مسفر تعاایک دن علق علی می نیا این الله علی ایسا عمل علی علی ایسا عمل علی ایسا عمل با این مثل ایسا عمل می المال کرد اور جہم سے دور کرد ہے تو آپ مثال الله تعالى الل

<sup>🗱</sup> بخاری ، الزكاة، باب وجوب الزكاة: ١٣٩٧ ـ

عَلَيْهِ تَعْبُدُاللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُوثِي الزَّكَاةَ وَ تَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُرُّ الْبَيْتَ))

"تونے بواعظیم سوال کیا ہے لیکن بیاس پر آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کردے تم اللہ کی عبادت کرواور کسی کواس کا شریک ندبتاؤ نماز قائم کروز کو قادا کرو، مضان کے روزے رکھو، بت اللہ کا حج کرد۔"

عضرت ابوا مامہ ولا اُنٹوئ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: اسے اللہ کے رسول! میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کریں جھے کرنے سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں۔ آپ مثل اللہ عنے فرمایا:

((عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ)) اللهِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ)) اللهُ اللهِ الم "" تم روزے کواپے او پرلازم کرلو ( یعن ففل روزے کش ت سے رکھو ) اس کے برابر کوئی دوسرا ممل نہیں ہے۔"

عضرت جابر والنيز الدوايت ہوه بيان كرتے ہيں كدايك آدى نے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ

(أَرَانِيتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَ أَخْلُ أَخْلُتُ الْحَلَاتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا ا أَذْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ" نَعَمْ " قَالَ: وَاللهِ! لَا أَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ شَيمًا)) المَّا الْجَنَّةَ ؟ قَالَ" نَعَمْ " قَالَ: وَاللهِ! لَا أَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ شَيمًا)) المَّا لَهُ مَعُ مِنَا يَحُ اللهِ! لَا أَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ شَيمًا) اللهُ و مُحلال اور حرام كورام قرار دول اوران اعمال بركهوزيا دتى ندكرول توكيا من المُحلال الله عن واظل موجاول كا؟ آب مَلَ اللهُ إِلَى عَلَى اللهُ اللهُ

۲۲۱۱، الايمان، باب ماجاه في حرمة الصلاة: ۲۲۱۱

<sup>🕏</sup> صحيح، ابن حبان ، الصوم، باب فضل الصوم: ٣٤٢٦ -

على مسلم ، الاسمان ، باب بيان الايمان الذي يدخل به الجنة وأن منتمسك بما أمر به دخل الجنة : ١٥ ـ الجنة : ١٠ ـ الجنة : ١٥ ـ الجنة : ١٠ ـ الجنة : ١٥ ـ الجنة : ١٠ ـ الجنة : ١٥ ـ



## تقوى اختيار كرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَكُلَّهُ قَالَ: سُنِلَ رَسُولُ اللهِ مَكُمَّا عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ: ((تَقُوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)) وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ: ((الْفَمُ وَالْفَرْجُ)) الله عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ: ((الْفَمُ وَالْفَرْجُ)) الله سَيْنَا الو بريه وَلَا لَمُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ: ((الْفَمُ وَالْفَرْجُ)) الله سَيْنَا الو بريه وَلَا لَهُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ: ((الْفَمُ وَالْفَرْجُ)) الله سَيْنَا الو بريه وَلَيْنَ مَنَا الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

#### فَوْلُونِ اللهُ

تقوی کامعنی پر بیزگاری ہے شاعر نے اس کامعنی کچھ یوں بیان کیا ہے۔
خو الذُّنُوْتِ صَغِیْرَ هَا وَکَیْرِهَا ذَاْكَ النَّقٰیٰ
د' برچھوٹے اور بڑے گناہ کوچھوڑ دو بہی تقویٰ ہے۔'
انسان کی تخلیق کامقصد بھی تقویٰ ہے۔ ﷺ
روز ہ رکھنے کامقصد بھی تقویٰ ہے۔ ﷺ
قربانی دینے کامقصہ بھی تقویٰ ہے۔ ﷺ
مراجد بنانے کامقصہ بھی تقویٰ ہے۔ ﷺ
مراد انسانے قائم کرنے کامقصہ تقویٰ ہے۔ ﷺ
عدل وانسانے قائم کرنے کامقصہ تقویٰ ہے۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> رواه الترمذي، البروالصلة، باب ما جاء في حسن الخلق:٤٠٠٤؛الصحيحة :٩٧٧ـ

<sup>🥸</sup> سورة البقرة : ۲۱ 🛊 ۴/ البقرة : ۳۲ 🐞 ۲۲/ الحج : ٤ 🗗 ۲۲/ الحج : ٥ ـ

<sup>4</sup> 段/ التوبة ۱۳ 🗼 🛊 ۲/ البقرة: ۳۱ 🕸 - ٥/ المائده ۲۰ 🕏

## # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110 % # 110

الغرض آگرانسان الله رب العالمین کے ہال عزمت ورفعت کی منازل طے کرتا ہے تووہ تقوی کی سبب سے بی ایٹ مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جیسا کدارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ اَكُورَ مَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتَقَاكُمْ ﴾ •

"الله كنزديكتم سبيل س باعزت وبى ب جوتقوى اختياركرف والا ب-"

عضرت ابو ہریرہ ڈی ٹی نے سے دوایت ہوہ میان کرتے ہیں کہرسول اللہ من فی ہے سوال کیا گیا: کیا گیا:

مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ: ((أَتْقَاهُمْ))

لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ مُالْ اِلْمُ اِنْ جُوان میں سے زیادہ تقوی (اللہ سے ڈرنے) والا ہے۔' ،

عضرت عبدالله بن مسعود ﴿ إِن اللهُ بيان كرت بين كه ني كريم مَالْ اللهُ تعالى سے بيد عاكميا كرتے تھے۔ كرتے تھے۔

((اَللَّهُمَّ النِّهُ أَسْمَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْعِنَى) اللهُ . "ا الله الله الله الله على تخصص برايت ، پربيزگارى ، (تقوى ) باك دامنى اور (لوگول سے ) بنازى كاسوال كرتا مول ـ "

ا گناہوں کو چھوڑنے اور تقوی اختیار کرنے کی برکات کے سبب اللہ اس کی مشکلات کو دور کردیتے ہیں اور رزق میں کشادگی فرمادیتے ہیں اور گناہوں کو معاف کردیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَوْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ الله وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَوْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ الله الله عنه الله الله يَحْدَسِ (مشكلات عنه الله عنه

♦ ١٤/ الحجرات: ١٣٠ - بناي باب واتخذالله ابراهيم خليلا:
 ٢٣٥٣؛ مسلم: ٢٣٧٨ - مسلم، الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل و شر ما مل و شر ما مل و شر ما عمل و شر

جہاں ہے اس کو وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔''

﴿ إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجُعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّالِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ

وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴾

"أكرتم الله سے ڈرو مے تو وہ تہميں (حق وباطل كے درميان) أرق كرنے والى (بھيرت) عطافر مادے گااورتم سے تمہارى برائياں دوركردے گااور تم سے تمہارى برائياں دوركردے گااور تم سے بخش دے گااور الله بروافضل والا ہے۔"

🐯 مومن ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس کوشش میں لگار ہتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں

ركمتا بايسان كامياب وكامران برسول الله مَنْ فَيْمُ فِي عَرِمايا:

((عَيْنَان لَا تَمَشُّهُمَا النَّارُ عَيْنُ بِكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ))

" دوآ تکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی ان میں ایک آ نکھ دہ ہے جواللہ کے خوف کی وجہ ہے اللہ کے خوف کی وجہ ہے آ

سیدناعلی دانشنز ہے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے فر مایا:

تقوى جارچيزول كانام ب:

النُحُوفُ مِنَ الْجَلِيلِ اللهُ عَرْدِجُلِ كَا خوف

﴿ وَالْعَمَلُ بِالْتَنْزِيْلِ قُرْآنُ مُجِيدِهُمُ الْعَمَلُ بِالْتَنْزِيْلِ قُرْآنُ مُجِيدِهُمُ الْ

وَالْقِنَاعَةُ بِالْقَلِيْلِ تَعُورُ عَرِصِرِ

وَالإسْتِغْدَادُ لِيَوْمُ الرَّحِيلِ آخرت كون كاتيارى

## الله يرتوكل كرنا

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُمْ قَالَ: ((يَدْخُلُ اللهِ مَلْكُمْ قَالَ: ((يَدْخُلُ الْحَبَنَةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوْا: مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ عَالُوْا: مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ

الانفال: ۲۹ ـ العرس في سبيل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل
 الله: ۲۹ و صحيح الجامع الصغير: ۲۱ ٤ ـ

## # 112 \$ # 112 \$ # 112 \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ # 112 \$ \$ #

السلُّه؟قَالَ: هُمُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُوْنَ))

### فَانِن:

ایدادم جس میں شرک کی آمیزش ندہودم کرنا، کروانا مشروع ہے جیا کہ پہلے بیان ہو چکا
ہے البتہ اگر کوئی کا ال تو کل کی وجہ ہے دم کرنا، کروانا چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بغیر
حساب کے جنت کی بٹارت ہے ہاں اگر کوئی بغیردم طلب کیے اسے دم کر ہے تو دہ اس زمر سے
میں نہیں آتا یہ حدیث من کر عکاشہ بن محصن ڈاٹٹوئو کھڑے ہوئے اور کہنے گئے یارسول
میں نہیں آتا یہ حدیث من کر عکاشہ بن محصن ڈاٹٹوئوئوں میں سے ہوجاؤں آپ ما اللہ ما

۶۰ توکل اورالله برکامل بجروسه مونین کی نشانی بھی ہے اور امر البی بھی جیسا کہ ارشاد باری

﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴾ ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ ﴿

<sup>🐞</sup> رواه مسلم ، الايمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب و لاعذاب. 🌣 بخارى، الطب، باب من اكتوىٰ أو كوى غيره:٥٧٠٥مسلم: ٢٢٠ـ

<sup>🗱</sup> ۱۶/ ابراهیم:۱۱۔ 🌣 ۴/ آل عمران:۱۵۰۔

## المراكاليد المراكاليد

" لى جب تو ( ا \_ يغير! كى كام كا ) پختة اراده كري تو پھرالله پر بھروسه كر-"

عضرت ابو ہریرہ (ڈائٹوئٹ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مثل فی آئے آئے فر مایا:

((یَدْ خُولُ الْجَنَّةُ أَقْوَامٌ أَفْنِدَ تُهُمْ مِثْلُ أَفْنِدَةِ الطَّنِرِ)) \*

"ایسلوگ جنت میں جائیں گےجن کے دل برندوں کے دلول کی طرح ہوں
"ایسلوگ جنت میں جائیں گےجن کے دل برندوں کے دلول کی طرح ہوں

''ایسے لوگ جنت میں جائیں مے جن کے دل پرندوں کے دلول کی طرح ہول مے''

یعی مج جب محونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب شام کو واپس بلنتے ہیں تو پیٹ بعرے ہوتے ہیں۔

حضرت عمر وللنظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالْقِیْلُم کو فرماتے ہوئے سنا آپ مَالْفِیْلُ فرمار ہے تھے:

((لَوْ أَنْكُمْ مَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا)

" أكرتم الله براس طرح توكل كروجيها كهاس پرتوكل كرنے كاحق ہوت حميس اس طرح روزى دے جيسے وہ پرندوں كوروزى ديتا ہے وہ صبح بھوكے نكلتے بيں اورشام كوشكم سير ہوكرلو نتے ہيں۔"

ور حضرت ابن عباس رفائنؤ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ اِلَّا کو اِللہ میں کہ جب ابراہیم علیہ اِللہ کو اِللہ کا اِللہ کی اِللہ کیا ہو ایک کا اِللہ کا اِلٰ کا اِللّٰ کا اِلْمِ کا اِللّٰ کا اِللّٰ کا اِللّٰ کا اِلْمِ کا اِللّٰ کا اِللّٰ

((حَسْبِیَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ)) اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ)) اللهُ دُن مِصاللہ عن اللہ کا فی ہے اوروہ بھر کارسازے۔''

نماز اشراق پڑھنا

((عَنْ أَبِي مُوْسَىٰ الْأَشْعَرِى عَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَ كُمُ ((مَنْ

<sup>🗱</sup> مسلم، الجنة، باب يدخل الجنة أقوام ....: ٢٨٤٠.

تر مذى ، الزهد ، باب في التوكل على الله: ٢٣٤ ، حديث حسن

<sup>🕸</sup> بخارى، التفسير، آل عمران، باب:ان الناس قدجمعواس، ٢٥٦٣ ع

صَلَّى الضَّحَى أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْأُولَى أَرْبَعًا بَنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ) الله صَلَّى الضَّعرى أَرْبَعًا وَقَبْلَ اللهُ وَلَي أَرْبَعًا بَنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا اللهُولِي مَا اللهُ مَا ال

:2015

الشراق بنماز جاشت کا وقت طلوع آفتاب سے لے کردو پہر سے قبل تک ہے ، نماز جاشت ، نماز اللہ اللہ اللہ وابین ایک بی نماز کے مختلف نام ہیں۔

نی کریم من فیلیم پابندی نے نماز اشراق اداکیا کرتے تھے اور محابہ کرام ٹونگفیم کواس کی وصیت کیا کرتے ہیں کہ:

" ((أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِفَلَاثِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَدَكَعَتَى الضَّحَى وَ أَنْ أُوْيَرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)) الضَّحَى وَ أَنْ أُوْيَرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)) الضَّحَى وَ أَنْ أُوْيَرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)) الصَّحَى وَ أَنْ أُوْيَرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ))

"میر نظیل مَلَّیْنَمْ نے مجھے تین وصیتیں فرمائی تھیں کہ میں ہرماہ تین دن کے روز ہے رکھ لیا کروں اور سونے سے رما

بہلے وتر پڑھلیا کروں۔''

عضرت ابوذر ڈائٹو سے روایت ہے کہ بی کریم مُلٹی اُنٹو کے میں ہے ہرایک کے تمام جوڑوں پر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے لیس ہر تبیع صدقہ ہے ، ہر تحمید صدقہ ہے ہر تبلیل صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے ان تمام صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے ای تمام صدقوں سے منازیا شت کی دور کعتیں کفایت کرجاتی ہیں۔' ا

ت حضرت بریدہ دلائٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سکاٹیؤ سے سنا آپ سکاٹیؤ کے سنا آپ سکاٹیؤ کے سنا آپ سکاٹیؤ کے سنا آپ سکاٹیؤ کے بدلے نے فرمایا: '' آ دی کے تین سوساٹھ جوڑیں، ہم خص کے لیے ضروری ہے کہ ہم جوڑ کے بدلے

أستحياب صلاة الضحى: ٧٢٠ ابوداود: ١٢٨٦ -

السلسله الاحاديث الصحيحة: ٢٣٤٩ عند الصوم، باب صيام أيام البيض: ٢٣٤٨ مسلم: ١٩٨١ مسلم: ١٤٣١ وداؤد: ١٤٣٢ عند المسافرين وقصرها، باب

مدقد وخیرات کرے محابہ کرام دی گفتانے کہااے اللہ کے رسول مُنافیظم اکون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ مُنافیظم نے فرمایا:

((فَرَكْعَتَا الضَّخي تُجزِيكَ))

"(ان تمام كصدقے كے ليے) نماز چاشت كى دوركعتيں ہى كانى ہيں۔"

ابودرداءاورابوذر رفی این سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَا اللهِ مَا تا ہے:

(رَّيَا ابْنَ آدَمَ الِرْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ)) اللهُ ابْنَ آدَمَ الرَّكَعَات (الشراق) پڑھ "اے ابن آدم! تومیرے لیے دن کے شروع میں چار رکعات (اشراق) پڑھ میں تیرے لیے اس دن کی شام تک کانی ہوجاؤں گا۔''

الله مَعْرَت عَائِشَهُ وَيَ فَيْ اللهِ مَعْرَت معاذه وَلَا لَهُوَ فَي وَرِيافِت كيا كررسول الله مَكَافِيَعُ مَاز الراقى كَنْ ركعتيس يزعة عنه؟ توانهول في فرمايا:

((أَرْبِعَ رَكْعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللَّهُ))

" عار ركعتين اور كجهزياده برهة جس قدر الله عامها."

🐯 نمازانشراق کی کم از کم دور کعتیں اور زیادہ ہے زیادہ آٹھ رکعتیں پڑھی جاسکتی ہیں جیسا کہ ام ہانی ڈیاٹٹا کی روایت میں صراحت موجود ہے۔ 🧱

البته جس روایت میں نماز اشراق بارہ رکعتیں پڑھنے کاذکر ہے وہ تخت ضعیف ہے۔

## جنت میں لے جانے والے چاراعمال

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ سَلَامٍ وَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

<sup>🖚</sup> ابوداؤد، الادب، باب في اماطة الاذي عن الطريق:٥٢٤٦ ١٠٠٧مسلم:١٠٠٧ـ

<sup>🅸</sup> تسرمذى، الصلامة، بساب مساجساء فسى صلاة الضخى:٤٧٥؛ وابوداؤد:٩٢٨٩؛ صحيح الترمذى:١٤٨٩ وابوداؤد:٩٢٨٩ صحيح

<sup>🦈</sup> مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى:٩١٧ـ

<sup>🗱</sup> بخارى، الصلاة:٣٥٧؛ ومسلم:٣٣٢\_ 🌣 ضعيف ترمذي ٧٠ـ

## # 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116 % \$ 116

وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ)

سيدنا عبدالله بن سلام وللفؤي وايت ب وه بيان كرتے بيل كه رسول الله من في الله كالي كره رشته والله من في كالله كاله

### فادن:

عضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹٹٹِئل نے فرمایا:

((لا تَذُخُلُونَ الْمَجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُواْ وَلَا تُوْمِنُواْ حَتَّى تَحَابُواْ أَولَا الْمَلَامَ بَيْنَكُمْ)) المَّا أَذْكُمْ عَلَى شَىء إِذَا فَعَلَتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُواْ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) المَّا الْمُلَامَ عَلَى شَىء إِذَا فَعَلَتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُواْ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) المَّ المَّا وَتَت تَك مُومُن نَدِين مِا وَاورَمَ اللهِ وقت تَك مُومُن نِين بن عَلَة جب تَك ثم آپن مِن ايك دوسرے سے اس وقت تک مومن نين بن علق جب تک ثم آپن مين ايك دوسرے سے محبت ندكر في لكو، كيا مِن تهمين ايك چيز كي خبر ندون كه جب تم اسے اختيار كراو وقت آپن مين ملام كوعام كردو "

عضرت عبدالله بن عرو بن عاص المالية ، مروايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كہ ايك آ دى في رسول الله مَاليَّةِيْم ہے سوال كيا:

((أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الظَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ) اللهِ

اسلام کی کونی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ مَالْ اِنْتُلِمْ نے فرمایا: '' تم (مجو کے کو) کھانا کھلا وَاور ہر خض کوسلام کہوجاہے تم اسے پہچانویانہ پہچانو۔''

عضرت ابو ہریرہ وہانشنے سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَانْظِمُ نے

<sup>🏶</sup> مسلم، الايمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة الا المومنون: ٥٤ م

<sup>🏶</sup> بخارى، الايمان، باب إطعام في الإسلام:١١٢مسلم:٣٩-

## # 117 % EN 1

در یافت کیا:

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟)) " " مَمْ مِين عَلَى الْيَوْمَ صَائِمًا ؟)) " " مَمْ مِين عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ا میں ہے گئے ہوئے ہے۔ میں منطقہ ہے۔ سیدنا ابو بمرصدیق ڈلٹھنے نے کہامیں نے پھرآپ منافیاتی نے دریافت کیا:

((فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟))

"تم میں ہے کس نے آج کسی کا جنازہ پڑھاہے؟"

سيدنا ابوبكر والنفؤ نے كہا ميں نے پھرآپ منافية كم نے دريافت كيا:

((فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟))

" تم میں ہے کس نے آج کسی سکین کو کھانا کھلایا ہے؟

سيدنا ابوبر والفيئ في كهامين في بحرآب مَلْ فَيْمُ فِي سوال كيا:

((فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟))

"ممیں ہے س نے آج کی مریض کی عیادت کی ہے؟

ابو برصديق واللي ن كهامس ني بو آبِ مَلْ الله كَالله عَلَم الله

((مَا إِجْتَمَعْنَ فِي امْرِيءِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ))

''جس مخص میں بھی ہیکام جمع ہو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

((هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى

لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ))

"با يا وكول ك لي بين جنهول في عده كلام كيا ( بحوكول كو ) كهانا كهلايا،

🕻 مسلم، الزكاة، باب من جمع الصدقة واعمال البر:١٠٢٨-

ترمذى، صفة الجنة، باب ماجاء في صفة غرف الجنة:٢٥٢٧، حديث حسن عندالالباني. free download facility for DAWAH purpose only

## ور ورالالم

( نقلی ) روزوں کی پابندی کی ، اور رات کو اس وقت رضائے الٰہی کے لیے ( تہجہ ) پڑھی جب لوگ سور ہے تھے ''

## بإعمل فقرا كامسكن جنت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثْلَمُ : ((إطَّلَعْتُ فِيْ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ))

سیدنا ابن عباس رفی تفوز سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله منافیقیم فرمایا: " میں نے جند کا مشاہرہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں اکثریت فقراکی ہے۔"

### فَاللا:

وواه البخسارى، الرقساق، بساب صفة الجنة والنسار: ٢٥٤٤ مسلم: ٢٧٣٧ الشرمذى.
 ٢٠٢١ احمد: ٢٠٨٦ .

ابن حبان، الرقاق: ١٨٥ اصحيح الجامع الصغير: ١٨٨٦ وتحفة الاشراف: ٩/ ١٥٧ الله و المناه ا

## وروزانابد المحالية ال

یعی غی و هخف ہے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی مجت اس کی خشیت، اس کے دین کی مجت سے بھرا ہوا ہوا گر چہوہ بوسیدہ لباس والا ، بدشکل ، پراگندہ بالوں والا ، گردآ لوداورالیا شخص ہو جس کا معاشر ہے میں کوئی مقام نہ ہواور فقیر حقیقت میں وہ ہے جس کا دل مہلک خواہشات میں ہے دری چیزوں اور ہلاکت خیزشہات اور ذکر اورا طاعت سے غفلت اور اللہ کے دین ، شرعیت اور اولیاء اللہ سے بغض کیا تھ مجرا ہوا ہے اگر چہوہ انچھی عالت خوبصورت ، حسب ونسب والا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فقراکے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔''

ت حضرت عبدالله بن عمرو ر الله الله من الله من

... ((إِنَّ فُقَراءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا)) •

ہِ رہبریں مربہ '' بلاشبہروز قیامت مہاجرلوگ مالدارلوگوں سے جالیس سال پہلے جنت میں جائیں ہے۔''

لین ایے فقراجو ہا وجود قلت مال واسباب کے بھی دین وشریعت کے احکامات کے پابندر ہے ہیں دوسروں سے سوال کرنے سے بچتے ہیں نہ کہا لیے فقراجو گداگری کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اگر کو کی صخص اللہ رب العزت کی عطا کردہ چیزوں پر قناعت اور صبر وشکر کر لیتا ہے تو اللہ

تعالی اے فی کردیتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنُ شَكَرْتُمْ لَآ زِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيُ لَشَدِيْدُ ﴾ الله

"جبتمہارے پروردگار نے تہمیں آگاہ کردیا کہ اگرتم شکرگزاری کرو کے تو بلاشبہ میں تہمیں زیادہ دوں گااور اگرتم ناشکری کرو کے تو بقیناً میراعذاب بہت خت ہے۔"

عضرت انس والنفيُّ فرمات مين كدرسول الله مَا النَّهُ عَلَيْم بيدعا كيا كرت تھے:

<sup>🏶</sup> مسلم، الزهد والرقائق، بابّ: ۲۹۷۹ 🍇 ۱۵/ ابراهیم :۷-

## # 120 % FOR THE STATE OF THE ST

((أَللْهُم الْحِينِي مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِي مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِدِينَا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِدِينَا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ

"أے اللہ! مجھے سکین زندہ رکھ، مجھے سکین فوت کراور مجھے ساکین کے گروہ میں اٹھانا''

مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پائس وسائل واسباب کم ہوں اور اخراجات زیادہ ہوں اس کے باوجود وہ ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہواگر چہا لیٹے تھی کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور صدقہ وز کو قالینا درست ہے۔

میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مناق تیری دولت نے تیرے عیوں کو چھپا رکھا ہے نیمی کریم مَنَّالَیْکُمْ بردرودکی فضیلت

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَكْ اللّهِ مَلْكُمُ : ((أَوْلَى النّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةً)) النّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةً)) الله مَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةً ) الله مَنَا عَبِدالله بن مسعود (اللّهُ مَن اللّهُ مَن الله من الله الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله من الله من

وہ ہوگا جو مجھ پرسب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔''

### فَوَانِلُ:

🗱 ارشادباری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوُا صَلُّواُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسُلِيْمًا ﴾ ۞

"الله تعالى اوراس ك فرشة نبي كريم مَنَاتِيْظٌ پررهمت بيهجة بين اسايمان والو!

<sup>🦚</sup> السلسلة الاحاديث الصحيحة:٣٠٨ـ

واه الترمـذى، الـعــلاـة، باب ما جاء فى الصلاة على النبى:٤٨٤؛ صحيح ابن حبان:
 ٩٠٨؛ صحيح الترغيب:١٦٦٨ لله ٢٣/ الاحزاب: ٥٦.

## # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121 % # 121

تم ( بھی )ان پر درو دھیجواور خوب ملام ( بھی ) سیجے رہا کرو۔''

أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ: ((إِذَا تُكفَى هَمَّكَ وَيَغْفَرُلَكَ ذَبْكَ)) الله من دعا كم تمام اوقات بى آپ كے ليے خاص كردوں؟ آپ مَلَ الْيُؤْمِ نَ فَرمايا: "اس وقت يه تيرے غنوں كے ليے كافى ہوگا اور تيرے گناہ معاف مو نَگے يُن

عضرت انس ولانفيز فرمات بين رسول الله مَا يَعْيَمُ فرمايا:

((مَنْ صَلَّى عَلَیَّ صَلَاهُ وَاحِدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ عَشْرَ صَلَوَاتِ وَ حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ حَطِیْنَاتِ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ)) الله عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ)) الله حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ)) الله الله من مُحَمَّ إلى مرتبددرود بهجنا ہے الله تعالی الله برس محملی بازل فرماتا ہوجاتی ہیں اور اس کے دس درجات بلند موجاتے ہیں۔''

عضرت ابو بريره وَلَيْ الْمُنْ سِروايت به وه بيان كرت بيل كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ فَ فرمايا: ((مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْحَنَّةَ لِلْتُوَابِ))

<sup>#</sup> ترمذي، صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ٢٤٥٧؛ صححه الحاكم: ٢/ ٢١١.

نسائي، السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي: ١٢٩٧؛ صحيح الجامع الصغير: 179٠.
 ١٣٥٩ على السلسلة الاحاديث الصحيحة: ٧٠.

## # 122 % F 122 % F 125 % MILLION TO THE TOTAL T

'' جس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نبی کریم مُثَاثِیْجُ اپر درود نہ مجیجیں تو وہ مجلس روز قیامت ان پر باعث حسرت ہوگی خواہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہی ہوجا کمیں۔''

عضرت ابن عباس رفائغ سے روایت ہے وہ بیان کرتے میں کدرسول اللہ مَنْ اللَّهُمُ نَے فَرِیان کرتے میں کدرسول الله مَنْ اللَّهُمُ اللهِ مَنْ اللَّهُمُ اللهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللهِ اللهِ مَنْ اللَّهُمُ اللهِ اللهُ مَنْ اللَّهُمُ اللهِ اللهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

((مَنْ نَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ خَطِیً طَرِیْقَ الْجَنَّةِ)) \*
" جُوْم مِح پر درود بھیجا بحول گیااس نے جنت کا راستہ کودیا (یعنی درودند پڑھنا جنت کا راستہ کودیے کا باعث بن سکتا ہے)۔"

🚨 حفرت عمر الكلي فرمايا كرتے تھے كہ

((إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْفُوفَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَضْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى غَلِي فَيِيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) 

"بلاشهدعا آسان وزين كدرميان معلق رئتى ہاس سے كچھ بھى او پنيس 
چُومتاجب تك تم اپنے ني محمد مَنْ فَيْمُ پردرودند پڑھلو۔"

حضرت علی دُلَّا تُحَدُّ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا تُحَیِّم نے فر مایا:

((الْبَحَیْلُ الَّذِیْ مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّیْ عَلَیٌ))

"دو و فض بخیل ہے جس کے پاس میرا(نام) ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود
نہ بھیجا۔"

### قناعت

عَنْ فُضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ وَ اللهِ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ:

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، أقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على النبي: ١٩٠٨ صحيح الترغيب: ١٦٨٢ ـ

<sup>🤁</sup> ترمذي، الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي: ٣٨٦؛ صحيح الترغيب: ٦٧٦ ١ ـ

<sup>🗗</sup> ترمذي، الدعوات: ١٣٥٤ صحيح الترغيب:١٦٨٣ االحاكم: ١/ ٥٤٩.

## الله المورالله المورالله

((طُونِي لِمَنْ هُدِى لِلْإِ سَلَامَ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَاقًا وَ قَنِعَ) الله سيدنا فضاله بن عبيد والتلفظ الله عن عبيد والتلفظ الله عن عبيد والتلفظ الله عن الله عن

### فكأنن:

انسان کو ہمیشہ اللہ کی عطا کر دہ نعتوں کا شکریہ اور جو پھھاس خالق کا نئات نے دے رکھا ہے۔ اس کی تعام کی نئات نے دے رکھا ہے۔ اس پر قناعت کرنی چاہیے گراگری اور دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ اور فقیر ہوجاتا ہے۔

جيها كدرسول الله من في في في الما كرفر مايا:

((وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ)) الله الرواز و كول التاجة و ضرور الله تعالى اس برفقر و فاقے كادرداز و كول ديتا ہے ( بال أكر واقعى عتاج ہے اور ضرورت كے بورا ہونے تك سوال كرليتا ہے تواس كے ليے جائز ہے ) . "

🗗 حضرت عبداللہ بن عمرو ڈانجائا ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَانَّ لِیُکُمُّ نے فرمایا:

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُذِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ الله بِمَا آتَاهُ)) الله وَ الله بِمَا آتَاهُ) الله و " " يقينًا و فض كامياب موكيا جواسلام لايا، اسے بقدر ضرورت رزق ديا گيا اور جو يجي بھي الله نے اسے عطاكيا اس نے اسى پرقناعت اختيار كرلى۔ "

ای کیے نبی کریم مُنافیظم اپنے کیے دعا کیا کرتے تھے۔

وأه الترمذي، الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه: ٢٣٥٠؛ الحاكم: ١/ ٣٥٠؛
 وصحيح الترغيب: ٨٣٠ـ

<sup>🗱</sup> احمد: ۱/ ۹۳ اصحیح الترغیب: ۸۱۶

<sup>🤀</sup> مسلم، الزكاة، باب في الكفاف والقناعة: ١٠٥٤؛ ابن ماجه: ١٣٨٤.

((أَللَّهُمَّ اجْعَلْ دِذْقَ آلِ مُحَمَّد قُوْتًا وَفِيْ دِوَايَةٍ: كَفَافًا)) اللهُ اللهُمَّ اجْعَلْ دِذَقَ آلِ مُحَمَّد قُوْتًا وَفِيْ دِوَايَةٍ: كَفَافًا) اللهُ الل

آپ مَالْفِيْلُمْ نِے فرمايا:

((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَل يَدِهِ وَإِنَّ الْهِيَّ اللهِ وَالَّ اللهِ وَاوَّذَ اللهِ وَاوَّدَ عَلَى اللهِ وَاوَّدَ عَلَى اللهِ وَاوَّدَ عَلَى اللهِ وَاوَّدَ عَلَى اللهِ عَمَل يَدِهِ ) عَمَل اللهِ وَاوَّدَ عَلَى اللهِ عَمَل اللهِ عَالَى اللهِ عَمَل اللهِ عَالَى اللهِ عَمَل اللهِ عَمَل اللهِ عَالَى اللهِ عَمَل اللهِ عَمْل اللهِ عَمَل اللهِ عَمَل اللهِ عَمَل اللهِ عَمْل اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُواللَّهُ عَمْلُ اللّهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلِ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُواللّهُ عَمْلُواللّهُ عَمْلُ اللّهِ عَمْلُولُ اللّهِ عَمْلُ اللّهِ عَمْلُواللّهُ اللهِ عَمْلُولُ اللّهِ عَمْلُولُ اللّهِ عَمْلُولُ اللّهِ عَمْلُولُ اللّهِ عَمْلُولُ اللّهِ عَمْلُولُولُ اللّهِ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُ اللّهِ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهِ عَم

' کمی فخص نے اس سے بہتر رز ق نہیں کھایا کہ جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھا تا ہے اللہ کے اس کے کہا تا ہے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہا تا ہے اللہ کے اللہ کا کہ کہا تا ہے اللہ کے اللہ کا کہ کہا تا ہے اللہ کے اللہ کہا تھے۔''

تناعت کا تقاضا ہے کہ آدی دست سوال دراز نہ کرے کیونکہ بلاضرورت سوال کرنے والے کے لیے سخت وعید سائی گئی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر ر النفؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَانَ لَقِیمُ مِنْ اللهِ مَانَ لِقِیمُ م نے فر ماما:

((مَازَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ))

" آدی لوگوں سے سوال کرنے میں لگار ہتا ہے یہاں تک کدوہ قیامت کے دن اس حالت میں آنے گا کداس کے چہرے پر گوشت کا ایک کلوا بھی نہ ہوگا۔"
موگا۔"

😝 یقیناً جو خص قناعت افتیار کرنا چاہتا ہے واللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچالیتا ہے جیسا

<sup>🗱</sup> مسلم، ايضًا: ١٠٥٥ اابن ماجه: ١٣٩ ١ الترمذي: ١٣٦١ -

<sup>🅸</sup> بخارى، البيوع، بابكسب الرجل وعمله بيده:٢٠٧٢ـ

## (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125)

كرآب مَنْ الله الله الله

((وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ) الله (دُومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ) الله (دُومِ وَحُصْ اور جَوْحُصُ اور جَوْحُصُ استغفارا فتياركر عالله تعالى استغفارا فتياركر عالله تعالى استغفارا فتياركر عالله تعالى استغفارا فتياركر عالم الله تعالى استغفارا فتياركر عالم الله تعالى استغفارا فتياركر عن الله تعالى ا

## اينے مالوں كى زكوة اداكرو

عَنْ أَبِى أَيُوبَ الْأَنْصَادِى عَظِيماً قَ رَجُلا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!
أَخْبِرِنِى بِعَمَل يُدْخِلْنِي الْجَنَّة فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُم : ((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا أَخْبِرِنِي بِعَمَل يُدْخِلْنِي الْجَنَّة فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُم : ((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتَقِيبُمُ الصَّلَاةَ وَتُولِينَ الزَّكُوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ الفِارِي الفاري المَّالِيَ الصَّلَاة وَتُولِينَ الزَّكُوة وَيَصِلُ الرَّحِمَ )) عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الفِارِي الفاري المُعَلِينَ المَّهُ اللهِ اللهِ

### فَوْلِينَ:

الله ذکوۃ ارکان اسلام میں اہم رکن ہے ہرسال ہرصاحب نصاب کے مال میں ذکوۃ واجب ہے جس کا متحر کا فرمانے کے ہے جس کا متحر کا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کے فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کے فرائد بھی بتائے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿خُذْ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا﴾

" (اے محمد مال اللہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں جس کے

<sup>🆚</sup> بخارى، الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة: ١٩٦٩ أمسلم: ٥٣ - ١-

<sup>🗱</sup> رواه البخاري، الزكاة، باب وجوب الزكاة:١٣٩٦؛مسلم:١٣١٠احمد:٧٣٥-٢٣٥

<sup>🏶</sup> ۹/التوبة :۱۰۳ـ

ذریعے آپ انہیں گناہوں سے پاک کردیں اور ان کے اجرو مال میں اضافہ کریں۔''

🤏 حفرت جرید بن عبدالله دلانتی بیان کرتے ہیں کہ

((بَايَعْتُ النَّبِيَّ مُكُلِّمٌ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)

" میں نے ان امور پر بی کریم منافیق کی بیعت کی کدیس نماز قائم کروں گائی زکوة ادا کروں گااور برمسلمان کی خیرخوابی کروں گا۔"

اس نے کریم طَالِیْظِ نے ایک دیہاتی کو دخول جنت کے لیے ارکان اسلام کی پابندی بتائی تو اس نے کہا کہ اللہ کا تعمل اس سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم تو نبی کریم مُنَا اللّٰ نِظْرَ اللّٰ سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم تو نبی کریم مُنَا اللّٰ نِظْرَ اللّٰ کَ خَر اللّٰ اللّٰ خَنْ فَلْ نُظُرْ اِلّٰ کَ هَذَا) اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ خَنْ فَلْ نُظُرْ اِلّٰ کَ هَذَا) کا اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا کُلُولُ کَا کُمْ کَا اللّٰ کَا کُلُولُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلّٰ کَا کُلّٰ کَا اللّٰ کَا کُلّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُولُولُ کَا اللّٰ کَا کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُولُولُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلْ کَا اللّٰ کَا کُلُولُ

عضرت جابر الله مَنْ الله عَنْهُ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ) الله مَنْ اللهُ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ) الله

"جس نے اپنے مال کی زکو ة ادا کردی تو یقینا اس سے اس کے مال کاشر چلا گیا۔"

🐯 نی کریم مَالیفیم نے اسلام کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

((الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَاللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَ تُوتِي َ الزَّكَاةَ الْمَفْرُ وْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ)) \*

"اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرائے ، نماز قائم کرے ، فرض زکوۃ ادا کرے اور ماہ رمضان کے

<sup>🖚</sup> بخارى ، الزكاة ، باب البيعة على ايناء الزكاة : ١٤٠ ؛ مسلم: ٢٥١ احمد: ٩١٨٢ ١٠

<sup>🗱</sup> يخاري، الزكاة، باب وجوب الزكاة: ١٣٩٧؛ مسلم: ١٤ ١؛ احمد: ٨٥٢٣ م

ابن خزيمه:٤/ ١٣ ؛ الحاكم: ١/ ٣٩٠؛ صحيح الترغيب: ٧٤٣ هـ

<sup>🗱</sup> ابوداؤد، السنة، باب في القدر:٤٦٩٨؛ بخارى:٤٧٧٧؛ مسلم: ٩-



عفرت الس وللتُوك بروايت بوه بيان كرتے بي كدر سول الله مَالَيْنَامُ فِي مايا: ((مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ)

''ز کو ة ادانه کرنے والارو زِ قیامت آگ میں ہوگا۔''

حضرت بريده وللتفؤيس روايت بوه ميان كرتي بي كدرسول الله مَنَالَيْمُ فَيْ مايا: ((مَا مَنَعَ فَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِيْنَ)) على اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُ

## جنت میں داخلہ اورجہنم سے نجات کے لیے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ مَعْكُمُ : عَنْ آكُثُرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : ((تَقْوَى اللّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)) وَسُئِلَ عَنْ آكُثُرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ : ((الْفَمُ وَالْفَرْجُ)) \*
عَنْ آكُثُرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ : ((الْفَمُ وَالْفَرْجُ)) \*
سيدنا ابو بريه وَلَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْكُ اللللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

<sup>🏶</sup> صحيح الجامع الصغير:٥٨٠٧- 🌣 حاكم:٢/ ١٢٦؛ صحيح الترغيب:٧٦٣

<sup>🏶</sup> بخاری، الزکاة، باب إثم مانع الزکاة:١٤٠٣ ـ

<sup>🏶</sup> رواه الترمذي، البروالصلة، باب ما جاء في الخلق:٤٠٠٤؛ ابن ماجه:٢٤٦٤؛البخاري في الادب المفرد:٢٨٩؛الحاكم:٤/٢٢٤؛احمد:٢/ ٢٩١، اسناده حسن\_

فَأِننَ:

عنت میں دافلے کے اسباب میں سے دوسب یہاں ذکر ہوئے ہیں اوروہ ہیں''تقوگی اور حسن اخلاق-"

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَاتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ 4

" تقوى اختيار كروالله مقين كويسند كرتا بـ"

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَّ عُيُون وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ كا

"ب شکمتقین لوگ سایوں میں ہوں کے اور بہتے چشموں برہو تکے اورا یے میووں میں ہوں گے کہ جن کی خواہش کریں گے۔''

ممی شاع نے کہاخوت تقویٰ کی تعریف کی ہے:

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيْرَهَا وَكَبِيْسِرَهَا ذَاكَ السُّقْسِ وَاصْنَعْ كَمَاشِ فَوْق أَرْ ضِ الشِيرِكِ يَحْذَرُ مَا يُرى

لَا تَحْقَرَنَّ صَغِيْرَةً

إنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِضَى

" برچموٹے اور بڑے گناہ کوچموڑ دو یکی تقویٰ ہے۔ایےر بوجمے کانوٰل والی راہ پر چلنے والا انسان کا نٹوں ہے ڈرتا ہے، چھوٹے گنا ہوں کو ملکا نہ جانو کیونکہ

ہماڑ چیوٹی چیوٹی ککر ہوں ہی ہے بنتے ہیں۔"

🕿 سیدناابودرداء دلافوزے روایت ہے کہ نی کریم مَا کُلُفِکُم نے فرمایا:

((مَامِنْ شَي ء آنْقَلُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِن يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْن الْخُلُقِ وَانَّ اللَّهُ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ ٱلْيَذِيُّ)

" قیامت کے دن مومن بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی اور تقل کوئی چیز نبیس ہوگی اور یقیینا اللہ تعالی فاحش ( فخش کو ) اور بے ہودگی ہے

🏶 ٣/ آل عمر ان: ٧٧ 👙 ٧٧/ المرسلات: ١٤٢٤٠

<sup>🗱</sup> ترمدلي، البروالصلة، باب ما جاه في حسن الخلق :٢٠٠٢ ـ احمد:٦/ ٢٥١، شوابركي بماير فسن الميروب، المفرد للبخاري: ١٦٧ احمد: ٢/ ١٦٢ -

# المجاهر المعالم المجاهر المجامر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجا

ا سیدنانواس بن سمعان را الله عنی اور گناه کا الله من الله من الله من الله من الله من الله من اور گناه کا اور گناه کا منتعلق در ما و تا منافع کا من

((الْبِرُ حُسْنُ الْحُلُقِ وَالإِلْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنَّ يَطَّلِمَ عَلَيْهِ النَّاسُ))

" نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھنکے اور تجھے یہ ناگوار اور ناپیند ہوکہ لوگ اس ہے مطلع اور باخبر ہوجا کیں۔"

سیدنا ابو ہریرہ دلائین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّا اللهِ عَلَیْمِ نے فرمایا: ''مومنوں میں سب سے زیادہ الیجھے اخلاق والا ہے اور تم میں سے زیادہ الیجھے اخلاق والا ہے اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوتم میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں۔'' ج

### زبان کی حفاظت

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ المَاالنَّجَاةُ ....؟ قَالَ: (أَمْسِكُ عَلَيْ عَلَي خَطِيْتَكَ) ﴿ (أَمْسِكُ عَلَيْ عَلَي خَطِيْتَكَ) ﴾ حضرت عقبه بن عامر والتَّمَوُ بيان كرت بين كه بين كه بين في عامر والتَّموُ بيان كرت بين كه بين كه بين في الله كرسول! نجات كيب مولى ....؟ آپ مَنْ الْيَوْلَمُ فِي مَايا: "ا في زبان برقابوركه، بالضرورت كمرس نقل اورائي كناه برآنسو بها."

### فَوَانِن:

زبان نے نکلی ہوئی ہربات ککھ لی جاتی ہے نہ چھوٹی بات چھوڑی جاتی ہے نہ بڑی۔
﴿ مَا يَكُفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ﴾ \*
(انبان) منہ ہے کوئی لفظ نہیں نکال یا تا گراس کے پاس اللہ کے نگہبان

<sup>🐗</sup> مسلم، البروالصلة:٢٥٥٤؛تحفة الاشراف:٩/ ٦٠-

<sup>🕏</sup> ترمذي، الرضاع باب ماجاء في حق المرأة على زوجها:١٦٢١ االصحيحة:٢٨٥-

<sup>🕸</sup> رواه الترمذي، الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان:٢٤٠٦ 🌼 ٥٠/ ق:١٨٠

\$\\\ \frac{130}{30} \text{\$\frac{1}{20}} \text{\$\fr

فرشتے ( ککھنے کے لیے ) تیار ہوتے ہیں۔'' ﴿ وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُسْتَطَّرٌ ﴾ • ''ہرچھوٹی اور ہڑی بات کھی ہوئی ہے۔''

- مرت بهل بن سعد رفات سروایت ب کدرسول الله مَنْ الْفَرِّمُ فِر مایا:

  ((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَامِّنْ لَحْيَدِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ إَضْمَنْ لَهُ آلَجَنَّهَ) 

  " جو خص مجھے اس چیز کی ضانت دیتا ہے جو اس کے دو جرر وں اور جو اس کی دو ناگوں کے درمیان ہے (یعنی زبان اور شرمگاه) تو میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔''
  دیتا ہوں۔''
- عفرت الإبريره وللمُتَّفَّ ب روايت ب كه في كريم مَلَّ الْتَّفِي الْهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُؤْمِنِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللْمُعُلِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِ
- ور یافت کی مسلمانوں میں سے کون افغیر ہے؟ تو آپ مَلَافِیمُ نے فرمایا:

((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))

''جس کی زبان اور ہاتھ سے ( دوسرے )مسلمان سلامت رہیں۔''

- 🏶 ٤٥/ القمر: ۴ ـ 🐯 بخارى، الرقاق، باب حفظ اللسان: ٦٤٧٤ ـ
  - 🕸 بخارى، الوقاق، باب حفظ اللسان، ٦٤٧٥ ؛ مسلم: ٤٧ ، في الايمان
    - 🗱 بخارى، الايمان، باب اي الاسلام افضل: ١ ١؛ مسلم: ٦ ٤ ع

## (% 131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 % (131 %

ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تختیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلاشبہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو درست رہیں گے اگر تجھ میں فیڑھا پن آگیا تو ہم بھی سید ھے رائے سے ہٹ جا کیں گے۔''
میں فیڑھا پن آگیا تو ہم بھی سید ھے رائے سے ہٹ جا کیں گے۔''
الحجیمی گفتگو

عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَظَيْمَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ مَثَكُمٌ : ((وَالْحَلِمَةُ الطَّيّبَةُ صَدَقَةً)) •

سیدنا ابو ہریرہ رفائش ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَّيْظُ نے فرمایا: "اچھی بات بھی صدقہ ہے۔"

### فكانك:

علی سے بات کرتے وقت چہرے کوافسر دہ ندر کھو بلکہ خوش طبعی کے ساتھ گفتگو کرو۔ رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا

((تَبَشُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةً))

'' تیرااپ بھائی کے روبرومسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے۔''

23 زبان الله کی جہت بڑی نعمت ہے اس کا استعال برائی اور فحاثی کی اشاعت میں نہ کیا جائے۔ جائے۔

﴿ اَلَّمْ نَجْعَلُ لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ ﴾ 4

"كياجم نے اسے دوموتی جيسي آئکھيں اور زبان اور دو ہونٹ نہيں عطا كيے۔"

ع معنتكو كروقت " بهلي تولو فيمر بولو" كونكدرسول الله منافية في فرايا:

( (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ

<sup>🖚</sup> رواه مسلم، الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف:١٠٠٩-

<sup>🕏</sup> ترمذي، البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف:١٩٥٦ـ

<sup>﴿</sup> ۹۰/البلد: ۸ ـ ۹ ـ

## المناسبة الم

اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ)

''بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اسے وہ اہمیت نہیں دیتا مگراسی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جواللہ کی ناراضکی کا باعث ہوتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔''

اگراچھی بات نہیں کرسکتا تو خاموش رہے۔ سیدناعبداللہ بن عماس بڑا ٹھنڈ سے مردی ہے کدرسول اللہ سَالْ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ صَمَتَ نَجَا))

3

''جس نے خاموثی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔

إِ خَ فَ ظِ لِسَ اللَّهُ أَيُّهَ الإِ نُسَانُ لَا يَسَانُ لَا يَسَانُ لَا يَسَانُ لَا يَسَانِهِ كَمْ فِي الْمَقَادِهِ مِنْ قَتِيل لِسَانِهِ كَامُ فَي الْمَقَاءَهُ الشَّجْعَانُ كَالَا مُنَالِهِ مِنْ قَتِيل لِسَانِهِ كَالَا مُنَالِهِ مَا أَنْ الشَّجْعَانُ لَا الشَّجْعَانُ

''اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر کہ کہیں یہ اثرہ کچے ڈس نہ لے کتنے ہی لوگ اپنی ہی زبان سے ڈسے ہوئے قبر ستانوں میں کانی کئی کھی ہیں۔'' جس کی ملاقات سے بہادر انسان بھی گھبرا جاتے ہیں۔''

### ہمیشہ سیج بولو

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِ عَلَيْدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثْنَا : ((عَلَيْكُمْ بِالسَّدُقِ فَابِنَ الْمِرَّ عَلَيْكُمُ بِالسَّدْقِ فَإِنَّ السَّدُقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ

free download facility for DAWAH purpose only

<sup>🖚</sup> بخارى، الرقاق، بأب حفظ اللسان، ١٤٧٨-

<sup>🕸</sup> ترمذي، صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ١٠٥٠ السلسلة الصحيحة: ٥٣٦-

## المنظمة المنظم

عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيْقًا)) 🐠

### فَطُونِدُ:

😘 ہمیشہ سیج بولنا مومن کی نشائی ہے اور جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔

حضرت ابو مريره والفئة سے روايت ہے كدرسول الله مَالَيْظِم في فرمايا:

((آيَةُ الْـمُسْنَافِقِ ثَلَاكْ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا اللهُ الْمُسْنَافِقِ ثَلاث: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا

'' منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ کے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کو امائندار سمجما جائے تو خیانت کر سر''

🛭 ارشادبارى تعالى ب

🔞 ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُم ﴾ 4

'' بیدن ہے( لیعنی قیامت کا دن ) کہ سچے بندوں کوا نکا بچ کام آئے گا۔''

ورانسان احجمال کے جو تا ہے کیونکہ جموث انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور انسان احجمالی است

اورسیدهی راه سے بعثک جاتا ہے۔

- 🗱 رواه مسلم، ، البر والصلة، باب قبح الكذب و حسن الصدق وفضله:١٠٥٠
  - 🏶 بخارى:١٩٩٩عمسلم، الايمان، باب خصائل المنافق:٩٥-
    - 🥸 ٩/ التوبة: ١١٩٠ 🌼 ٥/ المائده: ١٦ ـ

free download facility for DAWAH purpose only

((وإيَّساكُمْ وَالْكَذِبَ فَسِإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُوْرِ وَ إِنَّ الْفُجُوْرَيَهْ دِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَ يَتَحَرَّى الْكَذَبَ حَتَّم يُكُتِّبَ عِنْدَاللهِ كَذَّالًا))

"جموث سے بچواس لیے کہ جموث برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی آگ تک لے جاتا ہیں اور انسان جموث بولنار ہتا ہے اور جموث بولنے کی کوشش کرتار ہتا ہے تی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جموٹالکھ دیا جاتا ہے۔"

حجوث کی بدترین قشم

عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ وَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ وَ اللهِ عَنْ جَدِّهُ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَ

سیدتا بہر بن علیم ولی الله مالی اپ باپ سے وہ اس (بہر ) کے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مالی فی اللہ کے فر مایا: "ہلاکت ہاں شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جمود بولنا ہے تا کہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہندائے ،ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے، پھر ہلاکت ہے ایسے خص کے لیے۔ "

### فوانل:

ارشاد باری تعانی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ ﴾ 🗱

''بلاشبەاللەتغالىٰ اس كو(سىدھى)راەنېيىس دكھا تا جوجھوٹا ہے۔''

عیدناصفوان بن سلیم طالفیز سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مال فیزم

🗱 مسلم ، البر والصلة والاداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله:٢٦٠٧؛ بخاري ٦٠٩٤-

الكبرى للنسائى ، التفسير: ١٠): صحيح الترمذي عندالالبانى: ١٨٨٥؛ وصحيح الجامع الترمذي عندالالبانى: ١٨٨٥؛ وصحيح الجامع المسند ١٠٦٠ وسعيح المرادي عندالالبانى: ١٨٨٥؛ وسعيع المجامع المسند ١٠٠٠ وسعيد المرادي والمسند ١٠١٠ وسعيد المرادي والمسند ١٠١٠ وسعيد المرادي والمسند ١٠٠٠ وسعيد المرادي والمسند والمسند والمسند والمسند والمسند والمسند والمسند والمستدن والمست

## # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135 % # 135

ہے دریافت کیاا ہے اللہ کے رسول مَالْفَیْلِم !

اَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَابًا؟ قَالَ ((نَعَمْ)) قِيلَ لَهُ: اَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ ((نَعَمْ)) قِيلَ لَهُ: اَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ: ((لَا)) الله بَخِيلًا؟ قَالَ ((نَعَمْ)) قِيلَ لَهُ: اَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ: ((لَا)) الله كيامومن بزول بوسكتا ہے؟ آپ مَلَ قُيلًم نے فرمایا: "بال " پھرور یافت کیا گیا کہ کیا مومن بندہ جھوٹا ہوسکتا ہے؟ تو آپ مَلَ قُیلُم نے فرمایا: "نہیں (مومن جموٹانہیں ہوسکتا ہے ؟ تو آپ مَلَ قُیلُم نے فرمایا: "نہیں (مومن جموٹانہیں ہوسکتا)۔ "

ہنانے کے لیے جھوٹ بولنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔

ارشادبارى تعالى ہے:

﴿ وَإِذَا رَآيُسَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُونَ فِي الْنِسَا فَآعُرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُونَ فِي الْنِسَا فَآعُرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرٍ وَاللَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكُرِي مَعَ القَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ ﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكُرِي مَعَ القَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهُ عُرَاى مَعَ القَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهُ عُرَاى مَعَ القَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمِيْنَ اللَّهُ الْعَلْمِيْنَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمِينَ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ

"اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی (ہنی نماق) کررہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجا کیں یہاں تک کہوہ کی دوسری بات میں لگ جا کیں اوراگر آپ کوشیطان بھلانے تو یاد آنے کے بعد پھرا یہے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔"

## صلح کے لیے جھوٹ بولا جاسکتا ہے

عَنْ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَ الْمَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ مَعْلَمُ وَهُوَ يَغُولُ: ((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاس، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنَمِي خَيْرًا)) النَّاس، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنَمِي خَيْرًا))

سيده ام كلثوم بنت عقبه بن الى معيط والنجافر ماتى بين كدمين في رسول الله مَنْ النَّيْرُمُ

<sup>🆚</sup> مؤطأ أمام مالك. 🍄 ٦/ الانعام: ٦٨.

<sup>🦚</sup> رواه مسلم، البروالصلة، باب تحريم الكذب و بيان ما يباح منه:٢٦٠٥ـ

## # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136 % # 136

ے سنا کہ: '' و چھن جھوٹانہیں جولوگوں کے درمیان ملے کروائے اوراچھی ہات کے اوراچھی بات کے اوراجھی بات کے اوراجھی

### فكانك:

📽 لوگوں کے درمیان صلح اورامن وا مان کوقائم کرنے کے لیے آگر کوئی جھوٹ کا سہارا لے تو اسے جھوٹا نہ کہا جائے کیونکہ سلم معاشر سے کو ملا کر رکھنا بہت ضروری ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخُوةٌ فَآصُلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ﴾ # ''يقيناً مسلمان آپس ميں بھائى بھائى جي پس اپ اچ دو بھائيوں ميں (اگر جھگڑا ہوجائے تو )صلح كرداديا كرو''

### ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ لَا خَيْرَ فِى كَنِيْرٍ مِّنْ نَجُواهُمْ إِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفِ اَوْ اللهِ فَسَوُفَ اِ وَصَلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفُعَلْ ذَالِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوُفَ لَوْلِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ ﴿ اللهِ فَسَوُفَ لَوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ ﴿ اللهِ فَسَوُفَ لَوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ ﴿ اللهِ فَسَوُفَ لَوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ ﴿ اللهِ فَسَوُفَ لَا أَلِيهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ ﴿ اللهِ فَسَوْفَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"ان کے اکثر مطلحتی مشورے (سرگوشیاں) بے خیر ہیں ہاں بھلائی اس مخض کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے جو خص صرف اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، یقیناً ہم اسے بہت ہی ہزا تو اب عطا کریں گے۔''

### 🗗 ایک دوسری روایت میں آپ مَالْتُولِمُ نے ارشادفر مایا:

((لا أَعُدُّهُ كَاذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتُهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا)) الله

'' میں اے جھوٹا شارنہیں کرتا جولوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے وہ ایسی بات

🛊 ۶۹/ الحجرات: ۱۰ 🛊 ۴/ النساء: ۱۱۶

🕸 ابوداود، الادب، باب في اصلاح ذات البين اصحيح الجامع الصغير ١٧٠٠٠.

free download facility for DAWAH purpose only

رُورُالْنِابِ اللَّهِ ا

کہتا ہے جس کے ساتھ صرف صلح کرانا چاہتا ہے اور وہ آدی جو جنگ میں (حجوث) بولتا ہے اور وہ آدی جو جنگ میں احجوث) بولتا ہے اور بوی این جاور بوی این خاوند سے (حجوث) بولتی ہے ( تا کہ فساد برپانہ ہو )۔''

الکونی ظالم مخص کی جان و مال کے ذریعے ہوتو وہ چھوٹ کا سہارا لے کر جان بچاسکتا بے خصوصاً ایس صورت میں کہ کہنے والا پچھ بھتا ہے اور سننے والا پچھ بچھتا ہوجسیا کہ ابراہیم عَلَيْمِيلاً نے تین مقامات پر کیا۔

ای طرح ابو بکرصدیق دلان ہے ہجرت کے سفر میں کسی نے بوجھاتمہارے ساتھ کون ہے تو انہوں نے فرمایا:

> (( هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِيْ السَّبِيلَ )) \* "در آوى عصراسة بتاتا ہے-"

## مومن طعن وتشنيع نهيس كرتا

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْمُوْمِنُ الْمُوْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَلْكُمُ : ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ إِللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مُونَادُ اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّةُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

### فَوَلِينَ :

مولمن رلعن طعن كرناحرام بيكونكدارشاد بارى تعالى به :

﴿ وَ لَا تَلْمِورُوا أَنْفُسَكُم ﴾ ﴿

د ايك دوسر برعيب (لعن وطعن ) نداگاؤ - "

بخارى، مناقب الانصار :٤٥٠ قلم رواه الترمذى، البروالصلة، باب ما جاء في اللعنة: ١٩٧١ احمد:٦٦٤٦ الصحيحة: ٢٦٤١ البيهقى: ١٩٣/١ الحاكم: ١٦/١٠

<sup>🕸</sup> ۶۹/ الحجرات:۱۱ـ



دوسری جگهارشادفرمایا:

### ﴿ وَيْلُ لَّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَقٍ ﴾

" بلاكت بم بهت زياده طعنددين والاوبهت زياده عيب لكان وال

طعنہ زنی کرنا کفار کا کام ہے۔

﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ﴾

''بہت طعنے دینے والا ، بہت زیادہ چغل خور''

2 أبت بن ضحاك وللمن الشرك المنظم في الله من المنظم في الماء الله من المنظم في ما ماء الماء الماء

((مَنْ لَّعَنِ مُوْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ))

''جس نے کسی مومن پر لعنت کی توبیاس کے قبل کی المرح ہے''

🛍 مومن توجا نوروں کو بھی لعنت نہیں کرتا۔

ایک دفعہ رسول الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن ایک خاتون نے اپنی اونٹی پر لعنت کردی۔ رسول الله مَن الله مَن

على سيدنا عبدالله بن عباس والتلؤي سے مروى ہے كدرسول الله مَالْتَظِيمَ كے پاس ايك آدى نے مواكولعت كى تو آب مَالِينَظِم نے فرمایا:

((لَا تَلْعَنِ الرِّيْحَ فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْتًا لَيْسَ لَهُ بَأَهْلِ
رَحَعَتِ اللَّغْنَةُ عَلِنهِ)

''ہوا کولعنت مت کر، وہ تو (اللہ کے حکم) کی پابند ہے اور جس مخف نے الی چیز کولعنت کو جواس کی مستحق نہیں تو لعنت اس پرلوٹ آئے گی۔''

<sup>🏶</sup> ۱۰۶/ الهمزه:۱\_ 🌣 ۲۸/ القلم : ۱۱\_ 🏶 بخاری، الادب، باب ما يُنهي من السباب واللعن:۱۰۶۷\_ - 🏕 صحيح ابي داؤد، الجهاد: ۵۰\_

<sup>🕏</sup> ترمذي، البروالصلة، باب ماجاء في اللعنة:١٩٧٨ ـ

### 🛭 ملعون کون .....؟

عَنْ عَائِشَةَ ظِيْكًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَنْكُمُ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) # يبودونهاري پرلعنت كى ہے كمانهوں نے اسىخ انبيا كى قبرول كوسجديں بناليا۔

### فَأَنْكُ:

حضرت على والنفيز بيان كرتے ميں كه مجمع حضرت عباس والنفر طبح كنے الكه الے على! چلونی مان فیلے کے یاس چلتے ہیں موسکتا ہے میں کوئی نی مان فیل وصیت کریں ورنہ جولوگوں کو وصیت كريں مے ہم بھى من ليس مے (بينى مَزَافِيْ كم عرك الموت والے ايام كى بات ب) چنانچہ جب ہمرسول الله مَالْ يُعْزِم كے ياس يمني تو آپ مَالْيْزَم پرب موثى طارى تقى چرآپ مَالْيْرَمْ كوموش آيا آب في سرا تهايا اوربيوصيت فرما كي:

((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ إِتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ)) 🗫 "الله تعالى يبوديول يرلعنت كرے كه انهول نے اسينے انبيا كى قبرول كومجديں بنالياتھا۔"

حضرت ابن مسعود والفي فرمات بي رسول الله مَنْ الفي في فرمايا:

((إنَّ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ مَنْ تُذْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدً)

''بلا شبرلوگوں میں سے بدترین لوگ وہ بیں کہ جن برقیامت قائم ہوگی اور دہ قبروں کومبدیں بنالیتے ہوں مے (یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر ہو جے ہوں کے )۔"

<sup>🗱</sup> رواه مسلم، الصلاة، باب النهي عن بناء المسجد على انتَبْوَر واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد: ١٨٤ ١؛ بخارى: • ١٣٣ ا احمد: ٦/ • ٨٠

<sup>🏖</sup> تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للإلباني:ص/ ١٩ ، حسن ـ

<sup>🥸</sup> طبراني كبير:١٠٤١٠٤ اداحمد: ١٣٨٤ حسن عند الالباني ، احكام الجنائز:ص/ ٢٧٨-

الماں عائشہ فی بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَا اَفْظِیم بیار ہوئے تو آپ مَا اَفْظِیم کی بعض ہو یوں نے ایک گر ہے کا ذکر کیا جے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ حضرت ام سلمہ فی افزان معنی میں میں میں کی خوبصورتی اور اس معنی تعلق میں کئیں تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی گئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پرآپ مَا اَفْظِیم نے سراٹھا یا اور فر مایا کہ:

((أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا فَمُمَّ صَوَّرُوْا فِيهِ بِلْكَ الصَّورَ أُولِئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَاللَّهِ) اللهُ مَنْ صَوْرُوْا فِيهِ بِلْكَ الصَّورَ أُولِئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَاللَّهِ) اللهُ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

عصرت جندب والمنظر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم من النظر سے آپ کی وفات سے پانچ ون پہلے یہ سنا، آپ من النظر فل مارہ سے یقیدنا میں اس بات سے بری ہوں کہ میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو میں ابو بکر دارا فین کو اپنا خلیل بنا تا مجھے اپنا خلیل بنا تا ہو میں ابو بکر دارا فین کو اپنا خلیل بنا تا مجموز مایا:

((أَلَاوَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَا بِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنَّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالكَ))

"خردار! وولوگ جوتم سے پہلے تھوو اپنے انبیاد صالحین کی قبروں کو مجده گاہیں بنالیا کرتے تھے خردار! تم قبروں کو مجده گاہیں مت بنانا ہی تہمیں اس مضع کرتا ہوں۔"

<sup>🕸</sup> بخاري، الجنائز، باب بناء المسجد على القبر (١٣٤١)ومسلم (٥٢٨)

مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ ا صور .....:١٤٥٢ ابن حبان ١٤٢٥ -



## 🛭 ملعون کون.....؟

عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَظِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَعْكُمُ: ((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ) \*
اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ) \*
سيدنا حضرت على بن ابى طالب وللفئ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّيْنَ ان فرایا: "الله تعالی نے ایسے بندے پرلعنت کی ہے جوغیر الله کے نام پر (جانور) وزی کرتا ہے۔ "

### فكانك:

👣 غیراللہ کے نام پرذری کرناحرام ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾ ؟

''بلاشبتم پرمردہ اور (بہاہوا)خون اور سور کا گوشت اور ہردہ چیز جس پر اللہ کے ۔ سواد وسروں کانام پکارا کیا ہوحرام ہے۔''

جولوگ (جائل مسلمان) فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت ان کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امیدر کھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذریح کرتے ہیں یا مجاور بن کر بزرگوں کی نیاز کے نام پردے کرآتے ہیں یہ شرک اور حرام ہے۔

22 ایک دوسری حدیث میں رسول الله مَالَّيْظِمْ نے قرمایا:

((مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ))

''جس نے غیراللہ کے نام پر جانور ذیح کیادہ ملعون ہے۔''

العلائكرام كاسبات يراجاع -:

لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيْحَةً يُرِيْدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللهِ صَارَ

🐗 رواه مسلم، الاشربة، باب تحريم الذبح لغيرالله تعالىٰ ولعن فاعله:١٢٤٥.

🕻 ٢/ البقرة: ١٧٣ . 🕻 صحيح الجامع الصغير عند الالباني: ٢/ ١٠٢٤

مُرْتَدًا وَذَبِيْحَتُهُ ذَبِيْحَةُ مُرْتَدً. •

"کما گرکسی مسلمان نے کوئی جانور غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت ہے ذرج کیا تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔"

على غیراللہ کے لیے ذبیح نظر دنیاز ، نماز ، روز ہ ، حج ، زکو ۃ سب کرناحرام ہے بلکہ یہ تو سجی اللہ تعالیٰ کاحق ہں جب کا در تا دار تا دیاری تعالیٰ ہے :

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِى وَمَخْيَاى وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ ﴿ اللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ ﴿ "(اك مُم مَنَافَيْمُ ) كهده بيجيكه بالشهيرى نماز ، ميرى سارى عبادات (قربانى ، ذبيحه) اور ميرا مرنا جيناً بيسب فالعن الله على كے ليے ہے جوسارے جہان كاما لك ہے . "

حضرت انس ڈٹاٹھڈ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالْکُھُرُانے فر مایا:

((لَا عَفْرَ فِی الْاِسْلَام)) \*

"اسلام میں عقر (یعن قبر پر ذع) نہیں ہے۔"

دور جا بلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے یا بحری و فیرہ کو ذرح کیا کرتے تھے۔ (اے عقر کہا جاتا تھا)

## 🛭 ملعون کون .....؟

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ عَظَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَعْتُ اللهِ مَعْتُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ) الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ) الله سيدنا حضرت على بن ابي طالب التأثير سيرنا حضرت على بن ابي طالب التأثير سيرنا حضرت على بن ابي طالب الترق الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

🦚 تفسير عزيزي ص/ ٦١١ بحواله اشرف الحواشي. 🌼 ٦/ الانعام: ١٢٦ ـ

# # 143 % Fill 143 % Fil

والدین کولعنت (لعن طعن اور برا بھلا کہتا ہے) کرتا ہے۔''

#### فَانِن:

اللہ ین کولعنت کرنے والا تعنتی ہے اللہ تعالی نے والدین کو برا بھلا کہنے اور لعن طعن کرنے اسلام عن کرنے سے منع فر مایا ہے اور حکم دیا ہے کہ

﴿ وَبِهِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَدُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا فَلاَ تَعُلُ لَهُمَا فَوْلاً كَوِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا تَعُلُ لَهُمَا أَفْ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا فَوْلاً كَوِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا تَعَلَا لَكُم مَا أَفْ وَلا تَنْهُرُهُمَا وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا ﴾ الله جناح الله في كم ماته المحل كرنا ، اگر تيري موجودگ مين ان مين سے ايک يا دونوں بوها ہے کو بَنْ جا مَين تو ان كرآ گے اف تك نه كهنا ، نه أنين وانٹ و يو كرنا بله ان كے ساتھ ادب واحر ام سے بات چيت كرنا اور عاجزى اور عبت ركھ ركھنا اور دعا عاجزى اور عبت ما كرا ان كرويما بى دم كر جيسا انہوں نے مير نهيں ميري يرورثى كرے۔''

عفرت مغيروبن شعبه والنفؤ بيان كرت بي كدنى كريم مَالَيْفِمُ ن فرمايا:

والدین کے نافر مان اور ان کے ساتھ براسلوک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔

<sup>🗱</sup> ۱۱/۱۷سراه:۲۳\_۲۲ م 🌣 بخارى، الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر: ۹۷٥ واحمد:۱۸۱۷ م

## المراز المراز

سيدنا ابن عمر وللنفؤ بيان كرت بي رسول الله مَالْفِظُ في فرمايا:

((ثَلاثَةً قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْ مِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ والدَّيُّوْتُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبِّكَ)

" تین آدمیوں پر الله تعالی نے جنت حرام کردی ہے:

ا۔ ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا۔

٢ - والدين كانا فرمان -

س۔ اور دیوث جواپنے اہل وعیال میں خبافت (بعنی بے حیائی وفحاثی) کو برقر ارر کھتا ہے (بعنی اپنی خواتین کو پردے کا تھمنہیں دیتا)۔''

### علعون كون .....؟

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَظِيمَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْأَمْسَةَ بَهِيْنَ مِنَ النَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) المُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) المَّهُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) المَّهُ اللهُ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) المَّهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### فكانل:

جومردائی جال ڈھال، عادات واطوار اوروضع قطع عورتوں جیسی اپنانے کی کوشش کرتا ہے ملعون ہے اور ایسے ہی جوعورت مردول کے ساتھ مشابہت اپنانے کی کوشش کرتی ہے اللہ اور رسول اللہ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّالِهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنَّالِهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

سيده عا ئشه ولان فجا فرماتی ہيں:

((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الرَّجِلَة مِنَ النِّسَآءِ)) اللهِ الرَّجِلَة مِنَ النِّسَآءِ)) اللهِ الرَّجِلَة مِنَ النِّسَآءِ) " " (رسول اللهُ مَثَالِيَّيِّ مَنْ مرد بنن والي ورتوس پرلعنت فرمائي۔"

free download facility for DAWAH purpose only

صحيح الترغيب، البروالصلة، باب الترهيب من عقوق الوالدين: ٢٥١٧؛ واحمد ٢/ ٦٩؛
 امام عاكم في السين كاب المستدرك حاكم: ١/ ٧٧.

<sup>🕏</sup> رواه البخاري، اللباس، باب المتشبهين بالنساء:٥٨٥٨ـ

<sup>🗱</sup> او داؤد، اللياس، باب في لياس النساء:٩ ٩ ٤؛ الآداب لليهقي:١ ٠ ٤ ـ

### (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %) (145 %

23 آپ مَنَافَیْوَم نے تو ان لوگوں پر بھی لعنت فر مائی جنہوں نے لباس میں مشابہت اختیار کرنی جا ہی۔

سیدنا ابو ہرمرہ دلائن سے مروی ہے کہ

((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُمُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ)

''رسول الله مَثَالِثَيْمُ نے اس آ دمی پرلعنت کی ہے جوعورتوں کالباس پہنتا ہے اور اسعورت پرلعنت کی ہے جومردوں کالباس پہنتی ہے۔''

🐯 رسول الله مَثَاثِيثُمُ نِے فرمایا:

((فَلَافَةً لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُوثُ والرَّجِلَةُ)) اللهُ "
" تين آوي جنت مين داخل نهين مول ك: مال باپكانا فرمان ، بغيرت اورمرد في والى عورت "

سيدناعبدالله بن عمر ولي الله عن عمر وايت ب كدر ول الله مَلَ اللهُ مَلِي اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ ا

'' جو محض قوم کی مشابہت اختیار کرے دہ انہیں میں ہے ہے۔''

### 🗗 ملعون کون .....؟

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَشَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثْنَامَ: ((لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَ سَاقِيهَا))

سیدنا عبدالله بن عمر رُنی فناسے روایت ہے که رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ نِے فرمایا: "الله تعالی نے لعنت کی شراب پراوراس کے پینے والے اور پلانے والے پر۔ "

۱۹٤/٤، اللباس، باب لباس النساء: مستدرك حاكم: ١٩٤/٤.

ابى سلسلة الاحاديث الصحيحة: ٩٩ ٥٩، ٧/ ٢٦٥ عن البوداود: ٤٠٣١ اصحيح ابي الموداود: ٤٠٣١ اصحيح ابي داود للالباني: ٣٤٠١ علام البالل بَيَّاللَّهُ السَّالِيَّةُ نِهُ السَّمِّعُ كَهَامِ: الفليل ١٢٦٩ ـ

الاشربة، باب العنب يعصر للخمرو صحيح ابى داود للالباني: ٢/ • • ٧٠ صحيح سن ابن ماجه: ٢/ • ٢٠٠)

# # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146 % # 146

#### فَوَالِينَ:

### 🗱 الله تعالى نے ہرنشہ آور چیز خواہ وہ شراب ہویا کوئی اور چیز حرام کیا ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ لِيَا يُهَا اللَّهِ يُن المَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَكَّكُمْ تَفُلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِينُدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوفِقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْوِ وَالْمَيْسِوِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْوِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ 
(القيصَلَ اللهِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ الْحَدُولِ وَيَعْ الصَّلَاقِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاقِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اللهِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاقِ فَهَلُ النّهُ مُنْتُهُونَ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاقِ فَهَلُ اللهُ اللهُ وَعَنْ الْحَدُولَ وَيَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابن عمر والنفظ بروايت برسول الله مَالْفِيَّا في مايا:

((كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرِ حَرَامٌ))

''ہرنشہآ ور چیزشراب ہےاور ہرشراب حرام ہے۔''

👪 سیدناانس جالٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْحُكُمُ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُوْلَةِ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَاثِعَهَا أَوْ آكِلَ ثَمْنِهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ)

"رسول الله مَا الله م والے (نجوڑنے والے) کشید کروانے والے، پینے والے، اٹھانے والے جس کے لیے اٹھائی جائے، پلانے والے، پینے والے، اس کی قیمت کھانے والے،

🐞 ٥/ المائده: ٩٠ ـ ٩١ ـ فع مسلم، الاشربة، باب كل مسكر خمر:٢٠٠٣-

🕻 ترمذي، البيرع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلًّا:١٢٩٥-ابن ماجه:١٧٤

free download facility for DAWAH purpose only



خریدنے والے اورجس کے لیے خریدی جائے۔"

#### 🗱 رسول الله مَالِينَا في غرمايا:

''عربن خطاب ر الشخاص مروی ہے کہ بی کریم من الشخاص کے زمانے میں عبداللہ نامی ایک آدمی تھا جے لوگوں نے حمار کا لقب دے رکھا تھا اور وہ رسول اللہ مناشخ کے کہ جسایا کرتا تھا اور رسول اللہ مناشخ کے اسے شراب کی وجہ سے کوڑے مارے تھے ایک دن اسے لایا گیا تو رسول اللہ مناشخ کے اسے سراب کی وجہ سے کوڑے مارے کوڑے مارے گے ۔ لوگوں میں رسول اللہ مناشخ کے نے رائے کوڑے مارنے کا ) حکم دیا اور اسے کوڑے مارے گے ۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: اے اللہ! اس پرلعت کر اسے کس قدر زیادہ مرتبہ (شراب پینے کی وجہ سے ) لایا جاتا ہے تو نبی کریم مناشخ کے نے فرمایا: اسے لعنت مت کروکیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یا للہ اور اس کے رسول سے مجت رکھتا ہے۔' بھ

#### آج كامسلمان:

ملا ہے بگاڑی نہ شیطان ہے جمعی دن مجد میں رہے رات بے خانے میں ملعون کون .....؟

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَىٰ ﴿ (لَعَنَ اللَّهُ اللَّهِ مَلَىٰ ﴾ ((لَعَنَ اللَّهُ السَّادِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ) السَّادِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ) الله

ترمـذى ، الـحدود ، باب ما جاء من شرب الخمر : ١٤٤٤ الـمعجم الكبيز : ١٩/ ٣٣٤.
 ١٦٦٧ بخارى ، الحدود باب ما يكره من لغن شارب الخمر وانه ٢٧٠٠٠ عرب ١٧٥٨.

رواه البخاري، الحدود، باب لعن السارق: ١٧٨٣؛ مسلم، الحدود، باب حدالسرقة
 ١٦٨٧.

سیدنا ابو ہریرہ رٹی تھنئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیکی نے فرمایا: ''چور پر اللہ کی لعنت ہے انڈ اچرا تا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور وہ رسی چرا تا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے۔''

#### فَوَانِن:

ت چوری کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جو سلمان پر حرام ہے ایبا کرنے والا ملعون ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کڑی سز امقرر کی ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيُدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴾ \*

" چورمرد ہو یاعورت ان کے داہنے ہاتھ ان کے اعمال کے بدلہ میں کاٹ دیا کرو یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔"

چور کا ہاتھ ربع دیناریاس سے زیادہ مالیت کی چوری میں کا ٹا جائے گا۔ جیسا کہ فرمان نبوی مَثَاثِیْنِ کے:

ا کہ رہاں جن کا جو اہے۔ ((لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنَارِ فَصَاعِدًا)) ﷺ ''چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا مُرصرف رائع دیناریا اس سے زیادہ (مالیت کی چیز )

پ ، میں ''

عدیث میں انڈہ اور ری چوری کرنے والے کے ہاتھ کاشنے کا جوذ کر ہے اس سے مراد الی چوری جوان کے نصاب کو پہنچ جائے اس کے علاوہ چندمحدثین نے اس کی وضاحت یول فرمائی ہے۔

امام سلیمان بن مهران الاعمش الکوفی میشید فرماتے ہیں کہ

كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيْدِ ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا

🏶 ٥/ المائلة: ٣٨ - 🕏 مسلم: ١٢٨٤ الحمد: ٦/ ١٨٠ ابن ماجه: ٥٨٥ ٢-



پُسَاوِي دَرَاهِمَ. 🏶

"علائے کرام فرماتے تھے کہ انڈے سے مرادلوہ کا انڈا ہے (لیعنی لوہ کا گولا قیت کم از کم تین درہم ہو) اور ری سے مراد ایس ری سجھتے تھے جو پچھ درہموں کے برابرہو''

''الله تعالی نے کفن چورم داور کفن چورعورت پرلعنت کی ہے۔''

((اَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةُ الَّذِیْ یَسْرِقُ مِنْ صَلوِیهِ قَالُوْا: یَارَسُوْلَ اللَّهِ! وَکَیْفَ یَسْرِقُ مِنْ صَلوِیهِ؟ قَالَ: لَا یُتِمُّ رُکُوْعَهَا وَلَا سُحُهُ دَهَا)) اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُل

"چوری کے اعتبار سے بہت برا چورلیگوں میں وہ شخص ہے جواپی نماز میں چوری کرتا ہے۔" صحابہ کرام ٹھائیڈ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُلَّاثَةً اِ اِ اللہ کے رسول مُلَّاثَةً اِ اِ الله کے رسول مُلَّاثَةً اِ اِ الله کے رسول مُلَّاثِةً اِ اِ الله کے رسول مُلَاب ہے؟ فر مایا:" بُوندرکوع پورا کرتا ہے نہ مجدہ وہ نماز کا چورے۔"

تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر، ایے امام سے گزر

### 🔊 ملعون کون .....؟

غَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَى: ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

free download facility for DAWAH purpose only

### روز الروز ا

سیدنا ابن عمر بالفیز سے روایت ہے کہ' رسول الله مَنَافِظِم نے رشوت دیمے والے اور رشوت لینے والے دونوں برلعنت کی ہے۔''

#### قانك:

اللہ سودخوری، زناکاری اور شراب نوشی کی طرح رشوت کالین دین بھی حرام اور کبیرہ گنا ہوں میں سے ہاللہ تعالیٰ نے اموال کواس طرح سے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ارشادیاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلا تَهُ كُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَاكُمُ بِالْبَاطِلِ وَ تُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَاكُمُ بِالْإِنْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ 
(اورآ پس مس ایک دوسرے کا مال ناجا تزطریقے سے مت کھا واوراس کو حکام تک نہ پہناؤ کہنا جی لوگوں کے مال کا کھے حصہ جان ہو جھ کر کھا جاؤ۔''

کسی آدمی کافیط میں رشوت دے کر معاطے کو الجھادینا یا ختم کر دینا بھی غلط ہے۔
حضرت الوہریرہ ڈگائٹن سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْن نے فرمایا:
((لَغَنَهُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْمُحْمَم)) علی اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْمُحْمَمِ)) الله کی در کسی فیط میں بھی رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر الله کی لعنت ہے۔''

وہ ہے ۔ والا ناعبدالرحمٰن مبار کپوری بُشاتیۃ اس صدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں' راثی' وہ ہے جوالیے کو دے جو باطل کے حصول میں مددگار ہواور' مرتی' رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور '' رائش' 'اس کو کہتے ہیں جوان دونوں کے درمیان کی وبیشی کروا کرریٹ طے کروا تا ہے اور جو چیز کو حاصل کرنے اور ظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے وہ اس صدیث میں داخل نہیں اور عبداللہ بن مسعود داللہ نئی بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ حبشہ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تو انہوں نے دود ینار دے کر جان چھڑائی اور تا بعین ائمہ کی ایک جماعت سے مردی ہے کہ ظلم کا

<sup>🏰</sup> ۲/ البقرة :۱۸۸۰

<sup>🕏</sup> مسند احمد: ٢/ ٣٨٧؛ ابن حبان: ١٩٦ ا ؛ الحاكم: ٤/ ١٠٣ ه

# 151 3 (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 ) (151 )

ڈر ہوتوا پی جان اور مال کی حفاظت کی خاطر پچھ دینے میں کوئی حرج نہیں؟ 🗱

### 🗗 ملعون کون.....؟

عَنْ جَابِرِ وَهِ اللهِ عَلَىٰ : ((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُمُ آكِلَ الرَّبُو وَ مُوْكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَآءٌ)) اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

سیدنا جابر ڈاٹیٹوئے سے روایت ہے کہ'' رسول اللہ مُٹاٹیٹوٹانے سود لینے والے، وینے والے،اس کے تحریر کرنے والے اور اس کے گواہوں پرلعنت کی ہے نیز نیر دیگی سے میں میں میں میں میں میں ایک اور اس کے گواہوں کے ایک اسٹر کی ہے نیز

فرمایا: (گناه کے ارتکاب میں ) پیسب برابر ہیں۔'

#### فَعُلِينًا:

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ 🕏

''اورالله تعالی نے تجارت کو طال کیا ہے اور سودکو حرام کیا ہے۔''

#### ایک دوسری جگدارشادفرمایا:

﴿ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا

بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ 🗱

'' اور جوسود باتی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو ،اگرتم کی می ایمان والے ہواور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول ہے جنگ کڑنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔''

🐞 تحقة الاحوذي: ٤/ ٤٧١ ؛ 🏚 رواه مسلم، المساقاة، باب الربا: ٩٨ ١٥ م

🍪 ٢/ القرة: ٢٧٥ - 🌣 ٢/ القرة: ٢٧٨ - ٢٧٩ -

🕏 صحيح الترغيب، البيوع، باب الترهيب من الربا: ١٨٦٠ـ

free download facility for DAWAH purpose only



'' جس قوم میں زنا اور سود کھیل جاتا ہے وہ اپنے نفسوں پر اللہ کا عذاب حلال قرار دے دیتے ہیں۔''

سیدناعبدالله بن مسعود دلی نفیز سے روایت ہے کدرسول الله مَنَّ الْفَیْرَانِ فرمایا:

((الرِّبَا فَلَا نَهُ وَسَبْعُونَ بَابًا أَیْسَرُهَا مِثْلَ أَنْ یَنْکِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ))

"سود کے تہتر (۷۳) درج ہیں سب سے کم تر درجہ اس گناہ کی مثل ہے کہ
کوئی آ دی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔"

🗗 رسول الله مَثَاثِيمُ نِي فرمايا:

''سود کا ایک در ہم جے جانتے ہوئے آ دمی کھائے چھتیں (۳۲) مرتبہ بدکاری کرنے ہے بھی براہے۔''

### 🛭 ملعون کون....؟

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ عَظَيْهُ قَالَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَعَن الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيةَ بِالْوَيْلِ النَّبُورِ) 

الشَّاقَةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيةَ بِالْوَيْلِ النَّبُورِ) 
سيدنا ابوا مامه رَحْ النَّهُ عَلَيْ سے روايت ہے كه رسول الله مَنَّ النَّهُ عَلَيْ فَيْ فَي جَره نو چنے والى اور گریان کھاڑنے والى اور (چیختے چلاتے ہوئے) تبابى وہلاكت كے بول بولنے والى راحنت كى ہے۔''

#### فَوَانِنُ:

سيدناعبدالله بن مسعود الله فَالْتَفَا بيه روايت م كرسول الله فَالْتَفِكُم فَ فَرمايا: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ ، وَ شَقَّ الْجُيُوبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) \*

ابن ماجه، التجارات، باب التغليظ في الربا: ٢٢٧٥؛ صحيح ابن ماجه:
 ١٨٤٥ الحاكم: ٢/ ٣٧ـ

- عسند احمد، دارمي بحواله مشكوة، البيوع، باب الربا فصل ثالث
- ♦ رواه ابن ماجه، الجنائز، باب ماجاء في النهي عن ضرب الحدود:١٥٨٥-
  - ۱۰۳: الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب:١٢٩٤ مسلم: ١٠٣٠

free download facility for DAWAH purpose only

''جس نے (کسی کی موت پر) رخساروں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑااور جاہلیت کی باتیں بکیں وہ ہم میں سے نہیں۔''

سیدناابومالک اشعری بڑائٹیؤ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّا اُلْتِیَمُ نے فرمایا: 'میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں بنہیں چھوڑیں گے:

انب میں طعن وینا

🛈 حسب میں فخر کرنا

🗓 ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا 🌘 اورنو حد کرنا۔

مزيد فرمايا:

((النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ

مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ)) الله

'' نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے تو بنہیں کرے گی تو روز قیامت اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندھک کا گرتا اور خارش کی قیص ہوگی۔''

#### 🛭 سیدناابوموی طالفینو فرمایا کرتے تھے:

( (أَنَّا بَرِئٌ مِّمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مَكْثَمٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ)

" میں اس سے بری ہوں جس سے رسول الله مَنَافِیْظِم بری بیں اور بیشک رسول الله مَنَافِیْظِم بری بیں اور بیشک رسول الله مَنَافِیْظِم مصیبت کے وقت او نجی آواز نکا نے والی، پریشانی کے وقت این سرکے بال منڈوانے والی اور آفت کے وقت این کپڑے بھاڑنے والی عورت سے بری ہیں۔"

ورت اسلام نے ماتم اور نوحہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے کو خواہ وہ مرد ہویا عورت ملعون کہا ہے نیز اگر جس کے لیے نوحہ یا ماتم کیا جار ہاہے اگر وہ اس کی وصیت کرکے گیا

🐞 مسلم، الجنائز، باب التشديد في النياحة: ١٩٣٤ احمد: ٥/ ٣٤٢.

على مسلم، الايمان، باب تحريم ضرب الخدود:٤٠٠٥ بخارى، الجنائز :١٢٩٦ باب ما المهالية عند المصيبة.

ہے یابند کرتا تھا تواس کو بھی گناہ ہوگا۔

سيدنامغيره بن شعبه رفائظ بروايت ب كرسول الله مَنَافِيمُ في مايا: ((مَنْ نِيْعَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْعَ عَلَيْهِ)

"جس برنوحه كيا كياات وحكرن والول كى وجه عداب ديا جائ كا-"

## 🛭 ملعون کون .....؟

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ قَوْم لُوْطٍ)) اللهِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوْطٍ)) الم

سیرنا عبدالله بن عباس براتشن سے روایت ہے کہ بی کریم مَا فیزا کے فرمایا: "الله تعالیٰ کی اس محض پرلعنت ہو جوقوم لوط علیہ ایک کی اس محض پرلعنت ہو جوقوم لوط علیہ ایک کا مرتکب ہوتا ہے۔"

#### فَأَنْكَ:

ت اغلام بازی (لواطت کامر تکب ہونا) کبیرہ گنا ہوں میں سے ایک ہے بیاتی گری ہوئی اور فخش، اہانت انگیز اور گھنا وئی حرکت ہے کہ شایداس جیسی کوئی اور حرکت ہو۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ﴾ الله ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ ﴾ الله ﴿ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

الله تعالى نے قوم لوط عَالِيكِ كوائ عمل كے سب سخت رين عذاب سے دو جاركيا تھا۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَامْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾ 4 " " اور بم في ان بر ماص تم كى بارش برسائى پس ديموتوسى ان مجرمول كا

الصحيحة : ٢٨٤٦ ١١ حمد: ١ / ٢٨٢٠

بخارى، الجنائز، باب مايكره من النياحة على العيت:١٢٩١ مسلم:٩٣٣ محمد: ١٨٢٦٥ ملى الميت: ١٢٩١ مسلم: ١٨٢٦٥ معلى العلاحاديث واه مستدرك حاكم، المحدود، باب من وقع على ذات محرم: ١٨٥٦٥ مسلسلة الاحاديث

<sup>🏘</sup> ٧/ الاعراف: ٨١ - 🏶 ٧/ الاعراف: ٨٤.



انجام كيا موا؟"

ایک دوسری جگدارشاد موتاہے:

﴿ وَآمُطُونًا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴾

" بهم نے ان پر تہ بہتہ پھروں کی بارش برسا کی۔"

اس سے پہلے فر مایا:

﴿ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ 🕸

" بهم نے اس بستی کوالٹ کرینچے او پر کر دیا۔"

عيدناعبدالله بن عباس والله الماية عدوايت برسول الله مَا ا

((مَنْ وَجَدَتُّمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) اللهُ " " الرّم قوم لوط كاممل كرتے موئ (لواطت كرتے موئ ) كى كو پاؤ تو اوپر والے اور شِنچے والے دونون كول كردو۔ "

🐯 رسول الله مَالَيْنِ عَلَمْ فَيْ عَرِمايا:

( (إِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَى أُمَّنِى عَمَلُ فَوْمٍ لُوْطٍ )) الله " مجھا پی امت سے خت ڈر ہے کہ ہیں وہ تو م لوط عَلَیْتِلِا والے بر نفل میں مبتلانہ ہوجائے۔"

علی بعض ہوں پرست لوگ اس بہتے نعل کے ساتھ ساتھ لواطت کرنے میں ہر حدکو پار کرتے ہوئے والرک تے ہوں ہو کہ پار کرتے ہوئے جاتے ہیں۔

رسول الله مَنَا يُعْلِمُ نِي فرمايا:

((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةِ)) 🕏 "
" جانورے برفعلی کرنے والے پراللہ نے لعنت کی ہے۔"

۱۱ هود: ۸۲ هود: ۸۲ هود: ۸۲ هود: ۸۲ هود: ۸۲ هود: ۵۲ هود:

مستدرك حاكم، الحدود، باب من وقع على ذات محرم و سلسلة الاحاديث الصحيحة: ٣٤٦٢.

# 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3 5 156 3

## کسی کوگالی مت د ہے

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ قَسَالَ: قَسَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَثْنَهُ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمَ فُسُوْقٌ، ((سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) •

سیدنا عبداللہ بن مسعود رفی تین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَ تَعْلِی الله مَلَ تَعْلِم نے فرمایا: "مسلمان کوگالی دینا فسوق (اللہ کی نافرمانی) ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفرہے۔"

#### فَوَانِن:

- ت مسلمان کوگالی دینا ایک مومن بندے کے شایان شان نہیں ویسے بھی گالی دینافس ہے اور اللہ نے بیمومن بندوں کے لیے ناپند کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے:
  - ﴿ وَكُرَّةَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ 🗱

''اوراس نے کفر فسوق اوز عصیان کوتمهارے کیے ناپسند بنادیا ہے۔''

عیاض بن حمار والنفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَا تَفِظُم نے فرمایا:

((الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ))

" آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پرجھوٹ باندھتے ہیں۔"

عومن گالی گلوچ اور فخش کلای اور بدزبانی کرنے والانہیں ہوتا۔

#### رسول الله مَنْ لَيْنَا لِمُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيُ)) اللهُ وَلَا الْبَذِيُ) الم موص طعن كرنے والا اور به موده موس طعن كرنے والا اور به موده مول كرنے والا نہيں ہوتا۔

-----

﴿ رواه البخارى، الادب، باب ما ينتهى من السباب واللعن: ٢٠٤ ، ٢٠٤ تحفة الاشراف ٧/ ٣٥- البحسجة الرادب، باب ما ينتهى من السباب واللعن: ٢٩٨ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٤١ والتسرغيب (البحسجة عند ١٩٧٠) والدهيب: ٢٠٠٧ عند اللعنة: ١٩٧٧ -

🗱 رسول الله مَالِينَا عُمْ نِي فرمايا:

((الْمُستَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئَ مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ) \*
" آپس میں دوگالی گلوچ کرنے والے جو پھی کہیں تواس کا گناہ ابتدا کرنے والے برے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔"

رسول الله مَنَّ الْمُؤْمِ نِهِ مَهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِهِ اللهِ مَنْ الْمُؤْمِ فَيْ مِهِ اورجس كَاندر بول وه خالص منافق ہے اور جس كے اندر ان ميں سے ایک خصلت ہوتو اس كے اندر نفاق كى ایک خصلت ہے يہاں تک كدوه مجمى چھوڑ دے (ان ميں سے ایک بیہ ہے كه )

إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 🕏

''جبوہ جھگرا کرتا ہے توبدز بانی کرتا ہے۔''

# گالی دینے میں پہل نہ کرو

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَالَ: ((الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ) 
سيدنا ابو ہریرہ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن مِداللهِ مَلْ اللهُ مَلَّ اللهِ عَلَيْهُمْ نِهِ مِلَى اللهُ عَلَيْهُمْ نَهِ واللهِ آبِ مِن مِن واللهِ مِن واللهِ مِن مَن اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهِمُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهِمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَي

#### فَالنان

کالی گلوچ کرنامومن کے شایان شان نہیں البتہ اگر کوئی اس پرزیادتی کرے تو رخصت ہے کہ مومن گالی کابدلہ گالی سے لے سکتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾

🗱 مسلم، البروالصلة والأداب، باب النهي عن السباب: ١٥٩١ـ

黎 بخارى، الايمان، باب علامة المنافق: ٣٤ لله رواه مسلم ، البروالصلة، باب النهى عر السباب: ١٩٥١ لله أرابية و ١٩٤٠ على السباب: ١٩٥٦ لله و ١٩٠٢ البقرة : ١٩٤٤ على السباب: ١٩٥٨ البقرة : ١٩٤٤ على السباب المنافق المنافق

''تو جو خص تم پرزیادتی کرےاس پراتی زیادتی کر دجتنی اس نے تم پر کی ہے۔'' اسٹار میں میں ایک میں میں میں تاہدیں کے ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک کی ہے۔''

البتدا گرمومن بدلد لینے کی بجائے صبر کر ہے و بہتر ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَلِمَنِ انْتُصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاوُلْقِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ ۞ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ ۞

'' جوظلم کئے جانے کے بعد بدلہ کے لئے آوا سے لوگوں پر کوئی گناہ (گرفت) نہیں ہے، البتہ جوخص صبر کرے اور معاف کردے تو یقیناً یہ بہت بوے کا موں میں سے ہے۔''

ایک دوسری جگدارشادے:

﴿ وَجَوْ آوُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُورُهُ عَلَى اللهِ ﴾ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

مسلمان کوگالی دینا گناہ اور نافر مانی ہے جبکہ کا فرکوکس سبب سے گالی دی جاسکتی ہے۔ جبیبا کہ عروہ بن مسعود رہائٹنؤ نے حدید ہے موقع بررسول اللہ مَثَاثِیْمُ سے کہا تھا کہ آپ

<sup>🏶 (</sup>۲۲/ الشوري: ۲۱ـ۲۲) 🔅 ۲۲/ الشوري: ٤٠)

<sup>🕸</sup> مسند احمد (۲/ ٤٣٦) وصحيح ابي داؤد للالباني (٤٨٩٧)

کے اردگرد ادھر اُدھر کے لوگ جمع ہیں جب جنگ ہوئی تو یہ سب بھاگ جا کیں گے تو ابو کر مذافظۂ نے اسے خاطب کر کے فریایا تھا:

((اُمْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ أَنْحَنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَ نَدَعُهُ) اللهِ ''(جاؤجاؤجا کر)لات کی شرم گاہ کو چوسو، کیا ہم رسول الله مَثَاثِیْزَ سے بھاگ جائیں اورانہیں (اکیلا) چھوڑ دیں گے۔''

### اخلاق حسنه

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و وَ اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### فَالنا:

مومن ہمیشہ پسندیدہ اخلاق واطوار اور خندہ پیشانی اور نرم گوئی جیسی صفات کا حامل ہوتا ہے کیونکہ مومن کی شان ہے کہ مومن ہر بدخلق اور فتیج کا م سے اجتناب کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص ڈٹاٹٹٹ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْتِم فخش گوشے نہ تکلف کے ساتھ فخش کلام کرتے تھے بلکہ آپ مَثَاثِیْتِم تو فرماتے تھے:

((إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخَلَاقًا))

"مم میں ہے سب سے بہتر وہ خص ہے جوتم میں اخلاق میں سب سے اچھاہے۔"

علام عائشہ فاتھا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ منا الله منا الله

آپ مَالْقُتُمُ فرمارے تھے۔

🗱 بخارى، الشروط، باب الشروط في الجهاد (٢٨٣١-٢٨٣١)

🕏 رواه البخاري، فضائل الصحابة، باب مناقب عبدالله بن مسعود (٣٧٥٩)

🕏 مسلم، الفضائل، باب كثرة حيانه كلكم (٢٣٢١)

المراكات المحالية الم

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّاثِمِ الْقَائِمِ) اللهُ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّاثِمِ الْقَائِمِ) اللهُ " بلاشبموك التي صنافلات كى وجه الدوز اداورشب بيدار فخص ك درجاورم بي بنائز بوگائ

على رسول الله مَثَاثِيْزُم جب اپنے چمرہ مبارک کو آئینہ میں دیکھتے تو اپنے حسن اخلاق کی دعا کیا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایا نگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے

سیدنا ابوامامہ بابلی ڈاٹٹنئ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹِیْنِمْ نے فرمایا: '' میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھڑا جھوڑ دیا اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح و فدا ق کے طور پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔

((وَ بِبَيْتِ فِی اَعْلَی الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ) اللهِ "اورال شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درج میں گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوئے۔"

## فوت شده لوگول کو برا بھلا اور گالی مت دو

عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْكًا قَسَالَتْ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْلًا: ((لَا تُسُبُّوا

<sup>🗱</sup> ابوداود، الادب، باب حسن الخلق:٤٧٩٨؛احمد:٦/ ٩٤؛الحاكم:١/ ٢٥؛حديث حسن-

<sup>🕏</sup> مسند احمد: ١/ ٤٠٣؛ ابن حبان: ٣/ ٩٥٩؛ اسناده صحيح

<sup>🤃</sup> ابرداؤد، الادب، باب حسن الخلق: ٤٨٠٠؛ اسناده صحيح

الأمُوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إلى مَا قَدَّمُوا) \* اللهُ مَا تَدَمُوا) اللهُ مَا تَدَمُوا) اللهُ مَا تَدَمُوا) اللهُ مَا يَدْمُوا إلى مَا قَدْمُوا) مِن مردول وكالى مت دوكيونكه يقينا وه اس جِيرَى طرف بيني حِيج جوانهول في آيج جيجي "

#### فَانِنْ:

الک گلی دینالیک فیج فعل ہے جو ہرایک کو دیناممنوع ہے خواہ زندہ ہویامردہ ،خواہ مسلمان ہو یا کا فرالبتہ مُر دوں کوگالی سے ممانعت کی خاص تا کید کی گئی ہے کیونکہ ایک تو اس کا فائدہ کوئی نہیں دوسرامعا شرے کاامن خراب ہوگا جیسا کہ نی کریم مَنْ الشِیْخ نے اس کی دود جہیں بیان کی ہیں۔

ا- سيدنامغيره بن شعبه والنيء بان كرت بي كرسول الله مَا يَعْفِمُ في طرايا:

((لَا تُسبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُودُوا الأَحْيَاءَ))

"مردول کوگالی مت دو کیونکہ ایسا کرنے سے تم زندہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔" (کیونکہ مرنے والوں سے ان کا قریبی تعلق ہے اور ورٹاء کیے پہند کرتے ہیں

كدان كےمردوں كوگالى دى جاسكے)

۲ اور دوسری وجہ رسول الله منافیظ فی او پر صحیح بخاری کی روایت میں بیان کردی ہے کہ
ابتم ان کوچھوڑ دو جو انہوں نے کیا اس کا حساب ان کا رب ان سے خود لے گا کیونکہ جو انہوں
نے آگے بھیجا ہے وہ اس کے پیچھے بینج کیا ہیں۔

اورايك روايت يس رسول الله مَالْيُكُمْ نِ فرمايا:

((وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ))

"جبتهاراساتمی فوت موجائے تواسے چھوڑدو (لعنی اسے برا محلامت کہا کرو) "

🐯 بعض نے اس حدیث ہے کا فروں کو خارج کیا ہے کہ ان کو گالی دی جاسکتی ہے خواووہ زندہ ہوں یا مردہ جبیبا کہ ابو بکرصدیق زلائٹنؤ نے کا فروں کو گالی دی تھی۔ 🌣

🕻 رواه البخاري، الجنائز، باب ما ينتهي من سب الاموات: ٢٥١٦ـ

🗱 ترمذي ، البروالصلة ، باب ما جاء في الشتم: ١٩٨٢ ـ

🕸 دارمي: ٢/ ١٥٩ ؛ السلسلة الاحاديث الصحيحة: ٢٨٥ ـ

🗱 بخارى، الشروط، باب الشروط في الجهاد .....



# والدین کوگالی دینا کبیرہ گناہ ہے

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُمْ قَالَ: ((مِنَ الْكَبَائِرِ شَتَمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ)) قِيْلَ: يَارَسُولَ اللهُ ا وَهَلْ يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: ((نَعَمْ ، يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَمَّهُ)) الرَّجُلُ أَبَاهُ ، ويَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ)) اللهِ الرَّجُلُ أَبَاهُ ، ويَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ)) اللهِ الرَّجُلُ أَبَاهُ ، ويَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ )) اللهِ الرَّجُلُ أَبَاهُ ، ويَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ )) اللهِ الرَّجُلُ أَبَاهُ ، ويَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ )) اللهِ الرَّجُلُ أَبَاهُ ، ويَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ ))

#### فلان:

اس مدیث میں دوباتوں کی طرف نشاندی کی گئی ہے پہلی بات کہ والدین کی نافر مانی ان کے ساتھ براسلوک ادر گالی گلوچ کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔

> سيدنامغيره بن شغبه رئي تُؤُن سے روايت ہے كدرسول الله مَنَّ الْخُرُ فَيْ مَايا: ((إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الاَّمْهَاتِ)) ﴿
> " بلاشبالله تعالى في م ير ماؤل كى نافر مانى كوحرام قرار ديا ہے - "

<sup>🦚</sup> رواه البخاري، الادب باب لا يسب الرجل والديه: ٩٧٣ ٥-

و بخارى، استتابة المرتدين، باب اثم من اشرك بالله: ١٩٢٠مسلم، الايمان، باب بيان الكبائر واكبرهاـ

<sup>🕏</sup> مسلم، الاقضية، باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة .....٩٣٠ مـ

## وروالنابد المحالية ال

عدیث سے دوسری بات بیدواضح ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کے نتیجہ میں کسی دوسر میختی کو کالی دینے سے وہ آ دمی تمہار سے ماں باپ کوگالی دینے سے وہ آ دمی تمہار سے ماں باپ کوگالی دے گالیدی کوئی کام سد ذرائع کے لیے چھوڑنا جیسا کہ

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُواً بِعَيْرِعِلْمِ ﴾

''اورجنهیں بیلوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں نددونہیں تو ہے تھی ہے ضدمیں آکریداللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگیں گے۔''

وسول الله مَا يُعْمَ فِي الله والله مَا يُعْمَ فِي الله والله والل

اے عائشہ! اگر تمہاری قوم نی نئی جاہلیت سے (اسلام میں) آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کے متعلق تھم دیتا اور اسے گرا دیا جاتا اس کا جو حصہ اس سے نکال دیا گیا ہے میں اس میں واخل کر دیتا اور اسے مین زمین کے ساتھ ملا دیتا اس کا ایک مشرقی دروازہ بنا دیتا اور ایک مغربی اور اسے ابراہیم عَلَیْمِیْا کی بنیاد پر پہنیادیا۔

### حیاکیاہے....؟

عَنْ آبِى أَيُّوْبَ مَعْلَدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَعْلَمَةً: ((اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنَ الْمُرْسَلِيْنَ: ((اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنَ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَظُرُ ، وَالنِّكَاحُ وَالسَّوَاكُ)) ﴿ اللهُ مَلْ اللهُ الل

#### فَعُلِينًا:

عیانبیا مینال کی سنوں میں سے ایک سنت ہے۔

شری اصطلاح میں حیاایک ایسی عادت کو کہتے ہیں جوآ دی کو برے اور فتیج کام سے بچنے

🗱 ٦/ الانعام: ١٠٨ 🌣 صحيح البخاري ، الحج: ٤٢

<sup>🗱</sup> رواه الترمذي، النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه:١٠٨٠\_

## # 164 & FR 164 1645 8

اورحق والول کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا بی سے بیخنے پر آمادہ رکھتی ہے۔

ا الله تعالى اوررسول الله مَاليَّظِم جن چيزول كونا پندكرين ان سے ركنا حيا بـ

ا۔ عقلاً جو چیزیں ناپندیدہ ہیں ان سے رکنا حیا ہے۔

سرقت (لوگ) جن چیزوں کوناپند، براجائے ہوں ان سے رکنا حیاہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر دلالله نظر داریت ہے کہ رسول الله مکالیفی ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جوابے بھائی کو حیا کے بارے میں تھیجت کرر ہاتھا۔ ( کہ اس قدرشر میلے نہ بنا کروکہ لوگ تمہارے ساتھ حق تلفی براتر آئیں ) تورسول الله مکالیفی نے فرمایا:

((دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَان))

"اے (اس کے حال پر) چھوڑ دو،اس لیے کہ حیاا کمان کا حصہ ہے۔"

عبدنا ابو ہریرہ والمنظ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَالْظِیمُ نے فرمایا:

((الإيْمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَ سِتُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً

مِنَ الْإِيْمَانِ)) 🕸

''ایمان کے سُرّے کچھاد پر یا ساٹھ سے پچھاد پر جھے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔''

عيدناعمران بن حمين والمن المن ماية عدروايت بكورسول الله ما المن المنظم فرمايا:

((الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ))

"حیاخیری لاتاہے۔"

ایک دوسری روایت میں ہے۔

((الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ)

''حياتوسب خير بى خير ہے۔''

**<sup>4</sup>** مسلم، الايمان، بيان عدد شعب الايمان وافضلها و أدناها: ١٥٣-

بخارى، الايمان:٩- ﴿ صحيح مسلم، الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان وافضلها:٣٧بيخارى:١٠/ ٥٢١، فتح-

<sup>🕸</sup> مسلم، الايمان، باب بيان ..... ٢١، ٢٧.



#### عیدناابوسعیدخدری دانشهٔ بیان کرتے ہیں کہ

((كَانَ رَسُولُ اللهِ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِذْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ)

" رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى سَلَمُ وَوَد بِرده نشين كوارى لؤكى سے بھى زياده حيادار تھے جب آپ مَنْ اللهُ عَلَمْ مَن نالبنديده چيز كود يكھتے تو ہم اسے آپ كے چيرے كة نارے بيجان ليتے تھے۔"

#### 🐯 حیاداراورشرمیلی نظر کے بارے میں کسی نے کیاخوب کہاہے:

جھی ہوئی نظر قیامت کا اثر رکھتی ہے حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے کسی کی غیبت مت کرو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَانَ رَسُولَ اللّهِ مَلْكُمْ قَالَ: ((أَتَدُرُونَ مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ: قَالَ ((ذِخُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَخُرَهُ)) قِيْلَ: (إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَفُولُ؟ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ)) فَيْ مِا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ) فَلَا مِينَ الوهِ بريه وَلَيْتُنَ مِ روايت على مرسول الله مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ) فَلَا سيدنا الوهِ بريه وَلَيْتُنَ عروايت على مرسول الله مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ) فَلَا سيدنا الوهِ بريه وَلَيْتُنَ عرائِي مُن عَلَيْمَ فَي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ وَلِي اللهِ مَا يَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ وَاللّهَ عَلَيْمَ مِي اللّهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَا لَكُ اللّهُ مَا يَقُولُ فَقَدْ بَهَا لَكُ اللّهُ مَا يَكُولُ فَيْ مَا يَقُولُ فَقَدْ بَهَا لَكُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ مَا الللهُ مَا الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>🗱</sup> مسلم، الفضائل، باب كثرة الحياء: ٢٣٢٠ـ

<sup>🍄</sup> رواه مسلم، البروالصلة، باب تحريم الغيبة:٢٥٨٩ ـ



اس پر بہتان باندھاہے۔''

#### فَلِنل:

ت حدیث میں نیبت اور بہتان کی تعریف کی گئی ہے اللہ تعالی نے تی کے ساتھ اسے منوع قرار دیا ہے۔ قرار دیا ہے۔

ارشادبارى تعالى ہے:

﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا آيْحِبُ إَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُواللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيثٌ ﴾ \*

"میں سے کوئی کی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیاتم میں سے کوئی مخص اس بات کو پیند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے تاپیند کرتے ہواور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقینا اللہ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔"

على سيدنا ابوبكر وللنفؤ سے روايت ہے كه رسول الله ماليكانے جية الوداع كے موقع پر ارشاد فرمايا:

((إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْ وَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا)) اللهُ عَلَيْكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)) اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ هَذَا اللهُ عَلَيْكُمْ هَذَا اللهُ عَلَيْكُمْ هَذَا اللهُ عَلَيْكُمْ هَذَا اللهُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

"بلاشبتهارے خون تمہارے اموال تمہاری عزتیں تم پرایسے بی حرام ہیں جیسے

تمبارے اس دن کی حرمت تبہارے اس مہینے میں اور تبارے اس شہر میں ہے۔

عده عائشہ فاف فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ فاف کے بارے میں ان کے پست

قد کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ مُلَا يُؤُمْ نے غصے کے انداز میں فرمایا:

((لَقَدُ قُلْتِ كَلِمَةٌ لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتُهُ))

دوتم نے الی بات کی ہے کہ اگرات سمندر کے پانی میں ملادیا جائے توبیاس کا

🛊 ٤٩/ الحجرات: ١٢ ـ

عسلم، القسامة المحاربين، باب تحريم تغليظ تحريم الدماه:١٦٧٩ عليم

free download facility for DAWAH purpose only

# المروز المرابع المحالية المحال

ذا كقه بدل ڈالے۔''

حفرت عائشہ فی خان ماتی ہیں کہ میں نے آپ مان کی کھی اور کی کی ماسے ایک آدمی کی مقل عی توا تاری ہے آپ مان کی انسان کی انسان کی ساتھ کی انسان کی مقتل میں اور انسان کی مقتل میں اور انسان کی مقتل میں کی مقتل میں انسان کی مقتل میں کی مقتل میں انسان کی مقتل میں کی مقتل میں انسان کی مقتل میں کہ میں کی انسان کی انسان کی مقتل میں کی مقتل میں کی مقتل میں کا انسان کی مقتل میں کی مقتل کی مقتل کی مقتل میں کی کرد میں کی مقتل میں کی مقتل میں کی مقتل میں کی کرد میں کی مقتل میں کی کرد میں کی کرد میں کی مقتل میں کی کرد میں کرد میں کی کرد میں کرد

((مَا أُجْبُ أَنَّى حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَ إِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا)) \*
در مِن پنزمیس کرتا که میس کی آدمی کی نقل اتاروں اگر چه جھے اس کے بدلے
میں اثنا اثنا مال لیے۔''

نہ مقمی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی جو اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

## مسلمان كى عزت كادفاع

#### فَالنا:

الی جس طرح غیبت کرناحرام ہے ای طرح غیبت سنناحرام ہے نیز غیبت کرنے والوں کو روکنا اور مسلمان کی پیٹھ بیچھے اس کی عزت کا دفاع کرنا فرض ہے کیونکہ جس طرح زبان کے اعمال کی باز پرس ہوگی اس طرح کانوں کے ممل پر باز پرس ہوگی۔

<sup>🗱</sup> ابوداؤد ، الأدب، باب في الغيبة: ٤٨٧٥؛ الترمذي: ٢٠٥٢ احمد: ٦٨٠ / ١٨٠

وواه الترمذي: ١٩٣١، صحيح الترمذي للالباني: ١٩٧٥ ١٠١ حمد: ٦/ ٥٠٠ ١٠١ ابن الدنيا في
 (الصمت): ٢٥-



((لَا تَقُلُ ذَٰلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِنهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللَّهِ اللّهُ يَرْيُدُ بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّهِ اللّهُ يَبْتَغِى النّادِ مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ يَبْتَغِى النَّادِ مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ يَبْتَغِى النَّاكِ وَجْهَ اللّهِ) \*

"اليه مت كهو، كيائم نہيں ديكھتے كه السنة الله الله الله كا اقرار كيا ہے اوروہ الله كا الله كا اقرار كيا ہے اوروہ الله كذر يعين الله كى رضامندى چاہتا ہے، بلاشبدالله نے الله كام رضامندى كى خاطر لا الدالا الله كہا۔"
حرام قرار ديا ہے جس نے الله كى رضامندى كى خاطر لا الدالا الله كہا۔"

۱۷ الاسراء : ۳٦. عن السلم، المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر: ۲۳،۳۳ ؛ وبخارى: ۱۸ / ۵۱۸ ، فتح ـ

<sup>🕸</sup> بخارى، المغازى باب حديث كعب بن مالك ١٨: ٤٤ مسلم في التوبة: ٢٧٦٩ ــ



قول الشاعر:

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ القَبِيحِ

كَـصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النَّطْقِ بِ هِ

فَـالِنَّكَ عِسنُدَ سَمَاعِ الْمَقْبِيحِ

شَسرِيْكَ لِهَ سَمَاعِ الْمَقْبِيمِ

شُسرِيْكَ لِهَ سَائِبِهِ فِانْتَبِيهِ

"فَتِج التِّي سَنْ سَائِقِ كَنِي الْمَالِمِ الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُعِلَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا الللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّلِي الْمُعْلِي الللْمُعِلَّ الْمُعْلِي اللللْمُعِلَّ اللْمُعْلِي الللْمُعِلَّ اللْمُعْلِي الللْمُعِلَّ الللْمُعْلِي الْمُعْلِي الللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الللللْمُعِلَّ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الللْمُعِ

### حسد سے بچو

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِى عَظَيْهُ قَالَ: ((لَا تَبَاغَضُواْ وَلَا تَعَاسَدُواْ وَلَا تَعَاسَدُواْ وَلَا تَعَا اللهِ إِخْوَانًا)) \*
تَدَابَرُواْ وَلَا تَقَاطَعُواْ وَكُونُواْ عِبَادَاللهِ إِخْوَانًا)) 
سيدنانس والمَّنْ اللهِ عَدوايت ہے كہ نبى كريم مَنَّ النِّيْمَ نفر مايا: "باہم بغض ركھونہ صدكرو، ايك دوسرے سے اعراض كرونة قطع تعلق كرواور الله كے بندو بمائى بن جاؤے"
بعائى بن جاؤے"

فَالِينَ:

علا مسمی صاحب نعت سے زوال نعت کی آرزوکرنے کا نام حمد ہے اگر چہ چھن کرخود ماصل کرنے کی تمنا ہویا نہ ہونیز وہ نعت خواہ دینی ہویا دینوی۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِدِ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ فَصْلِدِ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِدٍ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وواه مسلم، البروالصلة، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر:٩٥٥٥٠ ببخارى
 ١٠٦٥ ١٠ النساء:٥٤٠ النساء:٥٤٠ ١٠ النساء:٥٠ الن

# \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170 % \$ 170

ہےدی ہے۔''

ایک دوسرےمقام پرارشادربانی ہے:

﴿ وَدَّ كَنِيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ ٱنْفُسِهِمْ)

''بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے کہ مہیں تبہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنالیں این نفول کے حسد کی وجہ ہے۔''

- الله تعالی کسب سے پہلی نافر مانی حمد ہی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے جب شیطان نے آدم پرحمد کی وجہ سے حدہ کرنے سے انکاد کردیا۔
  - عیر دنیایس سے بہلاقل جوقابل نے اہل کو کیا صد کی بنا پر مواقعا۔
- 🗱 برادران بوسف مائی اے بوسف اوران کے والدین پر جوظم کیااس کی بنیاد بھی حسد تھی۔
- عد اگر رشک کے معنی میں ہولیعنی ہی آرز و ہو کہ بینعت جواللہ نے اس کوعطا کر رکھی ہے جھے ل جائے کیکن دوسرے سے اس کے زوال کی تمنا نہ ہویا بید کہ کسی پراللہ کی نعمت دیکھ کر رشک کرنا ، جائز ہے جیسا کہ

" حد (رفک ) نہیں مگر دو چیزوں میں ایک وہ آدی جے اللہ تعالی نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے ( یعنی اس کی حلاوت کرتا ہے اور اس پڑمل کرتا ہے ) اور ایک وہ آدی جے اللہ نے مال دیا ہے تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس سے خرج کرتا رہتا ہے۔"

۴/ البقرة: ۱۰۹. بخارى، فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن: ۲۱۰٥.



# وعدے اور عہد کو بورا کرو

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَظَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَكْ لَمُ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةً: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ آخُلَفَ، وَإِذَا وَتُمِنَ خَانَ) \* الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مُلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مُلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مُلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مُلْ الله مُلمُله مُلْ الله مُله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلِمُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلْ الله مُلِمُلْ الله مُلْ ال

#### فَوَانِدُ:

عبدوا قرارادروعدے کی پاسداری موس کی نشانی ہے اور عبد شکنی ، وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے۔ علامت ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا ﴾ الله

''عہدکو پورا کرو، اس کیے کہ عہد کے بارے میں پوچھاجائے گا۔''

﴿ وَاللَّهِ إِذَا عَامَدتُهُ ﴾ 4

"الله تعالی کے عہد دا قرار کو پورا کروجبتم اس سے عہد کرلو ( یعن کلمہ شہادت

يزهاد)-"

﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ الله

"اے ایمان دالو اعہد واقر ارکو پورا کرؤ۔

المابِمون كانثاني يـــــ

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ 🗗

<sup>﴿</sup> رواه البخارى، الايسمان، باب علامة النفاق ٣٣ مسلم، الايسمان، باب بيان خصائل السمافق: ٢١ ٢ الترمذي، الايسمان، باب ما جاء في علامة المنافق. ﴿ ١٧ / السراء: ٣٤.



''جواینی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔''

#### 🐯 رسول الله مَا لَيْتُمُ فِي ارشاد فرمايا:

((لَا إِنْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِنْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ) الله "اس كاكوئى عهد نبيس جوامانت دارنيس اوراس كاكوئى وين نبيس جواسي وعد \_ كايكانيس ـ"

#### 🐯 رسول الله مَالَيْظِمْ نِي فرمايا:

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا الْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ))

" چار چیزی جس کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کے اندران میں سے ایک خصلت ہے یہاں تک کروہ بھی حصلت ہے یہاں تک کروہ بھی حجمور دے: جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب وہ جھڑا کرے تو جموٹ بولے اور وہ عہد کرے تو دھوکہ کرے اور جب وہ جھڑا کرے تو بدنیانی کرے۔''

# کسی کی چغلی مت کرو

عَنْ حُذَيْفَةَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ مَثْلُمُ : ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ)) \*

سيدناً حذيفه المُنْفَعُ سے روايت ہے كه رسول الله سَلَّ الْفِرِّمُ نَهِ فَر مايا: " چفل خور جنت ميں نہيں جائے گا۔ "

#### فقانين:

## پنل خوری ہے مراد کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچا نا اورائے جھوٹ کا مرج مسالہ لگا کر

🗱 مسئد احمد:١١٩٣٥ صحيح الجامع الصغير:٧١٧٩

الايمان ، باب علامة المنافق: ٣٤ علامة المنافق: ٣٤ -

🕸 رواه مسلم، الايمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة: ٥ • ١ ؛ البخاري: ١ / ٤٧٢ - فتح

### وروزالان الم

بیان کرتا تا کدان دو کے درمیان اڑائی دفساد ہر پا ہوجائے ایسے تخص کوعر بی میں قمات کہتے ہیں۔ سیدنا حذیف دفائشوئا سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّا اللہُ عَلَیْمِ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ))

''نخن چین ( چغل خور ،عیب جو ،لوگول کی برائیاں ڈھونڈ نے والا ) جنت میں نہیں جائے گا۔''

عنلی کھانا کا فروں کا نعل ہے مومنوں کانہیں۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿هَمَّازِ مَّشَّاءِ بِنَمِيْمٍ ﴾

"بہت عیب جویانیبت کرنے والے اور چغلی کے ذریعے سے نساد ہر پاکرنے والے کی (بات ندمان) ''

نیز انسان کو بات سوچ سمجھ کر کرنی جا ہے اگر چہ جس کی بات کی جارہی ہے نہیں بھی سنتا کیکن اللہ رب العالمین تو سنتا ہے اور ہر بات کونوٹ کروا تا ہے۔

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾ 🗗

''انسان جولفظ بھی بولتا ہے تواس کے پاس بی تکہبان فرشتہ موجود ہوتا ہے (جو اسے نوٹ کر لیتا ہے)''

سيدناعبدالله بن مسعود والنفو سروايت ب كه ني كريم مَا النفو في النفو في النفوي النفوي

"کیا میں تمہیں"عصد"کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چنلی ہے (یعنی)لوگوں میں (کسی کی)بات کرنا۔"

😆 سیدنا عبداللہ بن عباس دلائٹوئا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹو کا دو قبروں کے پاس ہے

\* 🏶 بخارى، الادب، باب ما يكره من النميمة: ١٥٠٥ تحفة الاشراف: ٣/ ٥٤.

﴿ ٢٥/ فرقان: ١١ ﷺ ٥٠ ﴿ ٤٥ م ﴿ ق: ١٨٠ ﴾

🗱 مسلم، البروالصلة، باب تحريم النميمة:٢٦٠٦ـ

free download facility for DAWAH purpose only



كزر يوآب مَالَيْكُمْ فِي مَالِيد

((إنَّهُ مَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْهِ بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ: أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) \*
"ان دونوں کوعذاب بور ہا ہے اور انہیں وہ عذاب کی بڑی بات پڑیں بور ہا پھر فرمایا: کیوں نہیں وہ بڑی ہات بی تو ہے، ان میں ایک تو چفل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرااین پیٹاب کی چھینوں سے نہیں بچتا تھا۔"

### نرم مزاج رہو

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكَالَةُ: ((آلَا أُخبِرُ كُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ : قَرِيْبٍ هَيِّنِ لَيْنِ سَهْل) اللهِ عَلَيْهِ النَّارُ : قَرِيْبٍ هَيِّنِ لَيْنِ سَهْل) اللهُ سَهْلَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارُ : قَرِيْبٍ هَيِّنِ لَيْنِ سَهْل) اللهُ سَيدنا ابن مسعود والتَّخَرُ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

#### فَوَانِدُ:

33 نری سے دنیا وآخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور بیداللہ تعالیٰ کی خاص نعت ہے جے عطا کردے گویا سے خیر کثیر عطا کردی گئی ہے۔

سیدنا جریر بن عبدالله رفی نفظ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله م جو سے سنا:

((مَنْ يُحْرَم الرِّفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ كُلَّهُ)

<sup>🐞</sup> بخارى:١٣٨٧؛ مسلم:٢٩٢؛ الطهارة ، باب الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء فيه

وان الترمذي، صفة القيسامة، بساب فيضيل كل قريب هين: ٤٨٨ ٢٤ احمد ١١٥ / ١٥٠ كوريب هين: ٢٤٨٨ ٢٤ احمد ١٥٠ / ١٥٠ وابن حبان ٤٢٠ / ٢٩١ / ٢٩٠ -

<sup>🕸</sup> مسلم، البروالصلة، باب فضل الرفق:٩٢-٢٥٩

archive.org/details/@minhaj-us-sunnat رُورُالنَّامِد اللَّهِ " بوفخص زی سے محروم کردیا گیاوہ ہرشم کی بھلائی سے محروم کردیا گیا۔" 🛭 سیدہ عائشہ ڈائٹٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹٹا نے فر مایا: ((إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلُّهُ)) "الله تعالى نرى كرنے والا باورتمام معاملات ميں نرى كرنے كو يسندكرتا بـ" 👪 سیدہ عائشہ زلیجہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیز کم نے فر مایا: ((إنَّ اللَّهَ رَفِيتٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ)) 🕏 '' بلاشہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا فر ما تا ہے اور وہ نرمی بر جو چھوعطا فرما تا ہے وہ بختی براوراس کےعلاوہ کسی اور چیز بر عطانہیں فرما تا۔'' 🕿 سیرہ عائشہ ڈاٹنیا ہے ہی ہے کہ نی کریم مُلاٹیئی نے فر مایا: ((إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ)) 🚯 ''جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے تو وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے اور جس چیز سے بدنکال لی حاتی ہے تو بداسے عیب دار بنادیتی ہے۔''

🥵 سیدنا ابوہر یرہ دلائٹنڈ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نی کریم مُلاثینی ہے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما کیں تو آپ مَنْ الْفَيْمُ نے فرمایا:

((لَا تَغْضَبُ)) فَرَدُّ مِرَارُا قُولُ ((لَا تَغْضَبُ))

'' غصرمت کرو۔''اس نے بیسوال کی بار دہرایا اور آپ مَالْ فِیْزَم نے ہر باریمی ارشادفر ماما ''غصیمت کرو۔''

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح • زم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

<sup>🖚</sup> مسلم ، السلام، ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . ٢١٦٥ ؛ البخاري: ٦٩٢٧ ـ

<sup>🥸</sup> مسلم، البروالضلة، باب فضل الرفق:٣٥٩٣\_

<sup>🕸</sup> مسلم، إلبروالصلة، باب فضل الرفق:٤٥٩٤\_

<sup>🗱</sup> بخارى ، الادب ، باب الحذر من الغضب:١١١٦ ـ

# 4 176 مورالال بعد المورالال المورالال بعد المورالال المورالالال المورالال المور

افلاک ہے ہے اس کو حریفانہ کشاکش فاک ہے گر فاک ہے آزاد ہے مؤمن ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو

عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِي مَا لَكُمْ أَعَالَ : ﴿ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَ بَشُرُوا وَلَا تُعَمُّرُوا وَلَا تُعَمُّرُوا وَلَا تُعَمِّرُوا وَلَا تُعَمِّدُ وَالْعَلَا لَعُمِّرُوا وَلَا تُعَمِّرُوا وَلَا لَا تُعَمِّرُوا وَلَا تُعَمِّرُوا وَلَا تُعَمِّرُوا وَلَا تُعْمِلُوا وَلَا تُعْمِلُوا وَلَا تُعْمِلُوا وَلَا عَلَا عَلَا إِلَا لَعَمْلِوا وَلَا تُعْمِلُوا وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَا تُعْمِلُوا وَلَا تُعْمِلُوا وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَيْكُوا لَا تُعْمِلُوا وَلَا لَعَمِلُوا وَلَا لَعَمِلُوا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَاع

سيدناانس والنيؤ سے روايت ہے كه نى كريم مَالْيَوْم نے فرمايا:"آسانی كروخی نه كروخوشنجرى سناؤاورنفرت نه دلاؤ۔"

#### فَأَنْلُ:

اسلام کا مدارآ سانی و سبولت به ہاسلام میں تکلی ، تکلیف اور حرج کو دور کرنا ہے نہ کہ مشکلات کو کھڑ اکرنا۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ ﴾ 🕏

'' دین میں کوئی زبردی (تنگی) نہیں ہے۔''

علادہ ازیں رسول الله مظافیر نے بہت سے کاموں کے کرنے کا عکم اس لیے نہیں دیا آ رامت محدید پرمشقت نہ ہومثلاً مسواک دغیرہ۔

🛭 سيده عائشه في البيان كرتي بين كه

((مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إَيْنَ آمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اَحَذَ آيسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِلْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ آئِعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ مَنْهُ النَّهِ فِي شَيْءٍ قَطُ إِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيْ شَيْءٍ قَطُ إِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيْشَقَمَ لِلْهِ تَعَالَى) \*

رسول الله مَا يَعْظِم كوجب بهي دوكامول من على الك كام كوافتارارن

الله المراجد المراج العلم، باب ما كان النبي المراجد لهم بالموعظة والعلم ١٩٠٠ ؛ مسام المراجد المراجد

177 % EN SOUND SOU

سيرناابويعلى شدادبن اوس الله وايت كدرول الله مَنَّ الْحَرْمَايا: ((إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ مَنَّ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ مَنَّ وَلَيْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْرِخَ ذَبِيْحَتُهُ) \*

الله الله تعالى في مرجز كساتها حمان كرنا ضرورى قرار ديا بهي تمقل "بلاشبالله تعالى في مرجز كساتها حمان كرنا ضرورى قرار ديا بهي تمقل كروتوا يحفظر يق سه ذرئ كروتوا يحفظر يق سه ذرئ كروتم من سه كوئى ايك بن چرى كوتيز كرداورا بن ذبيح كوآرام بن چائد "

"اے چھوڑ دواوراس کے بیٹاب (والی جگہ) پر پانی کا ایک ڈول بہا دواس لے کہتمہیں تو صرف آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، بختی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، بختی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔"

محبت کر خدا ہے خدمت کر اس کے بندوں کی خدا مل جائے گا تھے کو دعا لیا کر دردمندوں کی

<sup>🗰</sup> مسلم، الصيدوالذبائح، باب الأمربإحسان الذبح والقتل وتحديد.....:١٩٥٥ـ

<sup>🛊</sup> بخارى، الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد: • ٢٧ ـ

## وَرورُ المنامد

احسان جتلانے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں

عَنْ أَبِي ذَرٌّ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي مَعْهُ: ((ثَلَاثَةً لَا يُكَلَّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) سیدنا ابوذر ر والنو سے روایت ہے کہ نی کریم مَا النوائم نے فرمایا: "روز قیامت الله تعالى تين آدميول سے نه كلام كرے كاندان كى طرف نظر رحمت فرمائ كا اورنہ بی ان کا تزکیہ کرے گا بلکان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ، ایک تہبند ( نخول سے ینچے ) لٹکانے والا دوسرااحسان جنلانے والا اور تیسراجھوٹی قتم كے ذريع ايناسودانينے والا''

#### :2015

👪 احمان جلانے سے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں اور کی گئنیکیاں پر باوہوجاتی ہیں۔ ارشادباری تعالی ہے:

﴿ يِالنَّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُبُطِلُوا صَدَقِتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآدَى، كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ ﴾ 4

"ا اے ایمان والو! اینے صدقات کواحسان جلا کر اور ایڈ اپنجا کر بریاد نہ کرو، جس طرح و وضخص جوابنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالى يرايمان ركھےندقيامت برـ''

2 مونین کی صفت ہے کہ وہ صدقہ وعطیہ دینے کے بعدا حسان نہیں جنلاتے۔ ارشادباری تعالی ہے:

﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا آنْفَقُواْ مَنَّا وَّ لَا اَذِّي ﴾ 🕸

🗱 رواه مسلم، الايتمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزاروالمن بالعطية:١٠٦؛ ابوداود: ٤٠٨٧ ١٤ الترمذي: ١٢١١ احمد: ٥/ ١٤٨ 🌣 ٢/ البقرة: ٢٦٤ 🌣 ٢/ البقرة: ٢٦٢\_ free download facility for DAWAH purpose only

# الروز الروز المراد المر

''وولوگ جواپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھرخرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔''

- اورنہ ہی انسان کو کسی پراحسان اس نیت ہے کرنا چاہیے کہ اس کے بدلے کے اندر جمعے زیادہ ملے گامثلاً تخددینے کی نیت بدلے میں مزید حاصل کرنا وغیرہ۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ﴾ 🗗

"اوراحسان كركےزيادہ لينے كى خوائش ندكر\_"

## ریا کاری سے بچو

عَنْ جُنْدُب بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ وَ اللَّهُ بِهِ ) النَّبِي مَعْ اللَّهُ بِهِ ) اللَّهُ بِهِ ) اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَافِي مِن اللهُ بِهِ ) اللهُ بِهِ ) اللهُ بِهِ ) اللهُ بِهِ اللهُ ال

#### فَوَادِن:

- عبادات کی بجا آوری لوگوں کو دکھلا وے اور ریا کاری کے لیے کرنا منافقین کی علامت
  - 🐞 نسائي، الاشربة، باب الرواية في المدمنين في الخمر: ٥٦٧٥ الصحيحة: ١٦٧٠
    - 🏶 ٧٤/ المدثر: ٦- 🔻 🐯 رواه مسلم الزهد باب زحريد ---الرياه:٢٩٨٧-

free download facility for DAWAH purpose only

وروزالنام المحالية ال

ہے جیسا کدارشادباری تعالی ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُرَآءُ وْنَ﴾

"جوريا كارى كرتے ہيں۔"

﴿ يُرَآءُ وْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾

''(عبادت کرنا) اوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔''

عيدنامحود بن لبيد والنفؤ عروايت ب كدرسول الله مَا النفي في فرمايا:

( (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا: وَمَا الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا: وَمَا الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ يَارَسُوْلَ الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاصْغَرُ يَارَسُوْلَ الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّيْنَ كُنْتُمْ تُرَآءُ وْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجَدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَآءً ) \*

''سب سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں تم پرخوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے؟ اصغر ہے انہوں نے پوچھااے اللہ کے رسول منا پینے ہم! شرک اصغر کیا ہے؟ آپ منا پینے ہم نے فرمایا: ریا کاری، قیامت کے دن جب لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالی انہیں فرما کیں گئے جا دُان لوگوں کے پاس جنہیں تم دنیا میں دکھاتے تھے اور دیکھو! کیا تم ان کے پاس کوئی جزایاتے ہو؟''

سیدنا ابوسعید خدری رفاتین سے روایت ہے کہ پٹس نے نبی کریم مَاَلَیْنِ سے سنا کہ: '' ہمارا پروردگارا پنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر موس مر داور عورت اس کوسجدہ کریں محصرف وہ لوگ رہ جا کیس مجے جودنیا میں ریااور سمعہ ( لعنی دکھانے اور سنانے ) سے لیے بحدہ کرتے تھے۔وہ بحدہ کرنے لکیس محے تو ان کی پیٹے تختہ بن جائے گی (اوروہ بحدہ نہ کرسکیس مے ) ﷺ

الله مَنَّا الله وَرَ الْكُنْ الله مَنْ الله مُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُ

🏶 ١٠٠/ الماعون: ٦ ـ 🕏 ٤/ النساء: ١٤٢ ـ 🕏 صحيح الجامع الصغير: ١٥٥٥ كاحمد

۲۲۰۲۳ 🗱 بخارى، التفسير، باب يوم يكشف عن ساق: ۹۱۹ عـ

((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ))

'' پیومومن کے لیےفوری انعام اور بشارت ہے۔''

اگر استاد ، والدین یا بزرگوں کے سامنے ان کی خوثی کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ ریا کاری نہیں جیسا کہ ابوموی اشعری ڈاٹنٹ رسول اللہ مثل فیٹ کے لیے قرآن بڑا مزین کرکے بیڑھتے تھے۔

خشوع غائب عبادت سے پھر تقویٰ کہاں آئے ریاکاری عمل کو بھی دیمک بن کے کھا جائے حقیقی مسلمان کون .....؟

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرِ وَبْنِ الْعَاصِ وَ النَّبِي مَ النَّبِي مَ النَّهِ قَالَ: ((الْـمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لَّسَانِهِ وَيَدِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ مَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ) الله عَنْهُ)

سیدنا عبدالله بن عمروبن عاص و الله است سے کہ نی کریم مالی الله است مسلمان محفوظ رہیں فرمایا: "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجروہ ہے جواللہ تعالی کی منع کردہ چیزوں کوچھوڑ دے۔"

### فَالله:

تھے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہر کام سے دوسروں کوفائدہ ہوتا ہے نہ کہ نقصان ، کیونکہ اگر سمی نے سیح حقوق الله وحقوق العباد اوا نہ کیے تو اللہ کے دربار میں اس سے باز پرس ہوگی اور ہر جھوٹے بڑے فعل کا آ دمی جواب دہ ہوگا۔

رسول الله مَالِينَ فِي فِي اللهِ

((لَتُوَدُّنَّ الْحُفُوقَ إلى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ

🖚 مسلم، القدر، باب اذا آثني على الصالح فهي بشرى.....: ٣٦٤٢٠ـ

🕏 بخارى، فضائل القرآن: ٤٨٠ ٥ افتح البارى في شرح الحديث: ٤٨ ٠ ٥ -

واه مسلم، الايمان، باب بيان تفاضل الاسلام واي اموره أفضل: ٤٠ البخاري، الايمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: ١٠

الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ)

"د تمهیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں مے حتی کہ بغیر سینگوں دالی بکری کوسینگوں والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔"

سيدنا ابو ہريره رفاعن سے روايت بكرسول الله مُقَافِع نے فرمايا:

((أتُدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِيْنَامَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعٌ ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَّاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍوَصِيام وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَنَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَ أَكُلَ مَالَ هذًا، وَسَفَكَ دَمَ هذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطِيٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَـذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ ، أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ) 4 "كياتم جانة موكمفلس كون بي؟" انهول ن كما بم ميل مفلس ووفض ہےجس کے یاس درہم ہونہ مال ومتاع ،آپ مُالْفِظِ نے فرمایا: " يقينا ميري امت كامفلس وه بجوروز قيامت نماز ،روز وادرز كوة كساته آئے كا اوروه اس طرح آئے گا کہ اس نے کسی کوگالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا ، پس اس کواس کی تیکیاں دے دی جا کیں گی اور اس کو بھی اس کی ٹیکیاں دے دی جا کیں گی ،اگر اس کی نكيالاس سے ختم موكئيں كما بھي حقوق باتى موسكّ تو پھران (مظلوم لوگوں) کے گناہ کے کراس مخص پرڈال دیے جائیں گےاور پھراہے جہنم میں پھینک دیا ائےگا۔''

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹۂ سے مروی ہے کہ رسول الله مَلَّ اَثْیَا مُنْ اَلْ اَللهُ مَلَّ اَثْیَا مُنْ اَللهِ الله مَلْ اَللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>🏶</sup> مسلم، البروالصلة، باب تحريم الظلم :٢٥٨٢ - 🌣 مسلم، البروالصلة، باب تحريم الظلم:٢٥٨١ ـ 🏶 صحيح الجامع الصغير:٣٣٨٢ـ

دَروْلُ الشَّامِد

ایخنس پرہے۔

رسول الله مَا الله عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ فَعَرَت معاذ بن جبل اللهُ اللهُ اللهُ عَجَابَ) الله عَجَابَ الله عَجَابَ الله عَجَابَ الله عَجَابَ الله عَجَابَ الله عَجَابَ اللهُ عَجَابَ اللهُ عَجَابَ اللهُ عَجَابَ اللهُ عَجَابَ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ اللهُ

# خيانت مت كرو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكُا اللهِ مَكُا أَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكُا أَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاتُ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اللهُ مَكَا أَيْمَ خَانَ) ﴾ الله مَكَا الله مَكَا اللهُ مَكَا اللهُ مَكَا الله مَكَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَكَا اللهُ مَكَا اللهُ مَكَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَكَا اللهُ مَنْ اللهُ مَكَا اللهُ مَكَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَلَا اللهُ مَكَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

#### فادل:

جس محض میں بیتمام علامات پائی جائیں اور وہ ان کا عادی ہواس کی منافقت میں کوئی ایک نبیں اور اگر ان میں نفاق کی مجھ رق شک نبیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے تو اس میں نفاق کی مجھ رق موجود ہے جیسا کہ سیدتا ابو ہریرہ ڈالٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُن اللہ عَلَیْ ایک علامات یائی کئیں وہ منافق ہے۔''

((وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ)) الشَّا صَامَ وَصَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ)) الشَّا تَ الرُّونِ الرَّامِ اللَّهِ الرَّامُ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّلَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ

### 🛭 ارشادباری تعالی ہے:

بخارى، الزكامة، باب اخذ الصدقة من الاغنياء: ١٤٩٦ مسلم: ١٩١٩ ابوداؤد: ١١٥٨٤ ابن ماجه: ١٧٨٣ مسلم: ٩٥٠ البخارى، الايمان، باب علامة النفاق: ٣٣٠ مسلم: ٩٥٠

**4** مسلم، الايمان، باب خصائل المنافق: ٥٩ ، ١٠٩ ا ايضاً .

كركره نا مى خض محران مقرر تفاجب وه نوت موا تورسول الله مَنْ فَيْمُ نِي فرمايا:

((....هُوَ فِيُ النَّارِ ....))

''ووجہنم میں ہے۔''

صحابہ کرام (تُخَلِّنُهُ (بین کر) گئے اوراہے دیکھنے گئے پس انہوں نے ایک جاور پائی جو اس نے (مال غنیمت سے خیانت کر کے )چورائی تھی۔

عصنین کی صفت اور کامیاب مومن کی صفات کوبیان کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا:

🐯 رسول الله مَالَيْظِمْ نِي فرمايا:

((لَا إِنْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَهَ لَهُ وَلَا دِنْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ)) الله الله الله الله الله و الله و

🗗 رسول الله منافقي فرمايا:

((إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةً)) 🕏 '' جبآ دی کوئی بات کرے پھروہ ادھراُدھر جھا کے تووہ بات امانت ہوتی ہے۔''

سيدنا ابوسعيد خدري والتنظيم من التنظيم في مايا:

( (إِنَّ مِنْ أَغْظَمِ الْآمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى

۴ النساء : ۵۸ من الغلول: ۷۵ بخارى، الجهاد واليسر باب القليل من الغلول: ۳ ۰۷٤ ...

🏶 • ٧/ المعارج: ٣٢ - 🌣 صحيح الجامع الصغير: ٧١٧٩ مسند احمد: ١١٩٣٥ ـ

🐞 ابوداؤد، الاداب، باب في نقل الحديث وصحيح الجامع الصغير:٤٨٦.

امْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)) 🏶

'' قیامت کے دن اللہ کے ہاں امائنوں میں سے سب سے بڑی امائت سے ہے کہ مردا پنی بیوی کے پاس آئے اور پھروہ اس کے داز کوفاش کرے۔''

### غصه نه کر....!

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَظَلَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي مَلْكُمُ : أَوْصَانِى قَالَ: ((لَا تَغْضَبُ)) ﴿ (لَا تَغْضَبُ)) ﴿ اللهِ تَغْضَبُ)) ﴿ سيدنا ابو بريره وَالْتُؤُ سے روايت ہے كہ ايك آدمى نے نبى كريم مَا الْفُؤْ سے روايت ہے كہ ايك آدمى نے نبى كريم مَا الْفُؤْ سے روايت نبى كما يك فرمايا: "غصر نہ كر" اس نے يہ سوال كى بارد برايا اور آب نے برباريمى ارشاد فرمايا: "غصر نہ كر"

### فَلِين:

الله کامحبوب بنده وه ب جوغصه نبیس کرتا اگر آجائے تو پی جاتا ہے اور دوسروں کومعاف کر ویتا ہے۔

### ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَالْكُظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ الله الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ الله " خصه كو پينے والے اور الله تعالى نيكى كرنے والى اور الله تعالى نيكى كرنے والوں كوجوب ركھتا ہے۔''

﴿ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَالِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفُرُونَ ﴾ \*

" وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب

- 🏶 مسلم، النكاح، باب تحريم إفشاء سرالمراة:٣٥٤٣١حمد:١١٣٢٨ـ
  - 🦈 رواه البخاري، الادب، باب الحذر من الغضب:٦١١٦ـ
    - 🏶 ٢/ ال عمران: ١٣٤\_ 🕸 ٤٢/ الشوري:٣٧\_

# # 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186 \$ 186

غمراً تاب تومعاف كردية بين."

عيدنا ابو جريره والثني عدوايت ب كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ في مُعايا:

((لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب) الْغَضَب) الْغَضَب) الْغَضَب) الْعَضَب اللهُ الْعَضَب اللهُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

''بہت زیادہ طاقتورہ نہیں جو (مقابل کو) بہت زیادہ بچھاڑنے والاہے، بہت زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کوفت اپنے آپ پرقابور کھے۔''

علاج رسول الله سَلَ الله عَلَى إِلَى عَصد آجانا فطرتى چيز باس كاعلاج رسول الله سَلَ الله عَلَيْ أَفِي عِيان فرالا الله سَلَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

① عصر کو مجر کانا شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے پناہ طلب کی جائے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْغُ فَاسْتَعِلْهِ اللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّ سَمِيعًانَ عَمدولاتِ ) توالله كَ " أَكْرَتْهِينَ شَيطان كَى طرف سے جوكا كَكُ (لَعَنْ شيطان عَمدولاتِ ) توالله كى يَاه ما تك يقينًا وي سننے والا جانے والا ہے۔ ''

سیدناسلیمان بن صرد در النی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مظافیظ کے پاس بیشا تھا دوآ دمی آپس میں کالی گلوچ کررہے تھان میں سے ایک کا چیرہ سرخ ہوگیا اور کلے کی رکیس پھول کسکیں ۔ تو نبی کریم مظافیظ نے فرمایا '' مجھے ایک ایسا کلم معلوم ہے کہ اگریدہ وکلمہ کہ دے تو اس کی بیرحالت ختم ہوجائے اگرید کہ ددے:

((اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ)) اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ)

سیدناابن عباس را الشور فرمات بین رسول الله مَنْ الشِّخُ نفر مایا:
 ((واذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ))

پخاری، الأدب، باب الحذر من الغضب:١٦١٢ مسلم، البر، باب خضل من يملك نفسه ١٠٧٠.

タ/ الاعراف: ۲۰۰ 🏶 بخارى، بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده: ۳۲۸۲-

<sup>🥸</sup> صحيح إلجامع الصغير:٦٩٢ ـ

"جبتم میں ہے کی کوغصہ آئے تو خاموش ہوجائے۔"

## عفوو درگزر

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَ أَلَهُ مَثَا قَالَ: ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا مِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلْهِ إِلَّا مِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلْهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ) \*

سیدناابو ہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ رسول الله مَاَ اللهِ مَاَلَّا اللهِ مَالِیَّا مِنْ فَر مایا: "صدقه مال میں کی نہیں کرتا ، اور دوسرول کو معاف (عفودرگزر) کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور تواضع واکساری کرنے سے اللہ عزت ورفعت عطا کرتا ہے۔"

### فَانِدُ:

علا الله تعالى نے عفود درگز ركرنے كى ترغيب دلائى ہے اور مونين كى صفت بيان كى ہے كه مون عفود درگز ركوا فتاركرتے ہى ۔

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ حُدِ الْعَفُو وَأَمُو بِالْعُرْفِ وَأَعْدِ ضُ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾ الله المُعود و الْجَاهِلِيْنَ ﴾ الله المعود و المراس عنود و المراس و المراس ال

﴿ فَاصْفَعِ الصَّفْعَ الْجَمِيلَ ﴾ الله

"م ان ہے اچھی طرح سے درگزر کرو۔"

﴿ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ 🗗

"وەلوگول كومعاف كرنے والے بين اورالله تعالى نيكوكارون كوپىند فرماتا ہے-"

<sup>🏶</sup> صحيح الجامع الصغير :٦٩٤ على رواه مسلم، البروالصلة، باب استحباب العفو والتواضع:٢٨٥ ٢؛ الترمذي:٢ ٢٠٢ عابن خزيمه:٢٨٤ ٢؛ احمد:٢/ ٢٣٥ ـ

<sup>🏶</sup> ٧/ الاعراف: ١٩٩٠ ، 🏶 ١٥/ الحجر: ٨٥. 🌣 ١/ آل عمران: ١٣٤ـ

'' اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کردیا یقیناً یہ ہمت کے کا موں میں سے ہے۔''

﴿ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصُفَحُوآ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

'' اور وہ معاف کردیں اور درگزر سے کام لیس کیائم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے۔' (یعنی عفوو درگزر سے اللہ گناہ معاف کردیتا ہے) توسیدنا ابو بکر ڈالٹیئز نے حضرت مطح ڈالٹیئز کے ساتھ دوبار ہتعلق استوار کرلیا۔

بی کریم منگانین جب طائف دالوں کو دعوت دینے گئے تو انہوں نے آپ کو پھر مار مار کر کے اللہ اللہ نے آپ کو پھر مار مار کر لہولہان کر دیا۔ جبرائیل علینیا آئے اور کہنے گئے اے محمد منگانینی اللہ نے مجمعے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان کو دو پھروں کے درمیان کچل دوں۔ آپ منگانینی نے عفوو درگز رکرتے ہوئے فرمانا:

((بَـلْ أَرْجُـوْ اَنُ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ بِهِ شَيْئًا)) ﴿

'' (نہیں نہیں) بلکہ مجھامید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں ہے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گے۔''

على سيده عائشہ فَتْ فَافر ماتى بين كه بى كريم مَالَيْتُمْ نے بھى بھى كى چيز كوتورت كونه خادم كو ہاتھ سے نہيں مارا ہال ميدان جہاد كى بات الگ ب (كرآپ معاف فرماديت تھے) اللہ

🕸 ٤٦/ الشوراي: ٤٣ ـ 🕸 ٢٤/ النور: ٢٢ـ

🗱 بخاري، بده الخلق، باب اذا قال احدكم آمين والملائكة في السماه ١٣٢٣٠.

#### روزالاب المعالم المعالم

سیدنا انس برناشن بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مَنَاتِیْنِم کے ساتھ چلا جارہا تھا اور آپ مَنَاتِیْنِم کے ساتھ چلا جارہا تھا اور آپ مَنَاتِیْنِم کے او پرایک موٹ کنارے والی چاور تھی۔ ایک دیہاتی آپ کو طلا اور آپ کی چادر کے کو تی پر کر کھینچا پس میں نے نبی کریم مَنَاتِیْم کے کندھے کی جانب و یکھا تو چا در کے کنار کے تق پر اس دیہاتی نے کہا کنار کے تق پر اس دیہاتی نے کہا (ریام مُحمَّدُ ا مُرْلِیْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِیْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَیْهِ رَسُولُ اللهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَر لَهُ بِعَطَاء ))

"اے محد! تیرے پاس جواللہ کا مال ہال میں سے میرے لیے بھی تھم دے آپ مَالْ الْمِیْرُ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے پھر آپ مَالْمَیْرُ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے پھر آپ مَالْمُیْرُ ایا۔"
دینے کا تھم فرمایا۔"

کرو مهربانی تم الل زمین پر خدا مهربال ہو گا عرشِ بریں پر صلحری

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ بِاللَّهِ وِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) !

سیدنا ابو ہر برہ و کالٹنؤ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیٹِ نے فرمایا:'' جو محض اللہ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا احتر ام کرے اور جو محض اللہ اور آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔''

### فَوْلِينَ:

سیدنا ابوابوب انصاری دلاتین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ مَلَاثِیم سے ایسے مل کے بارے میں سوال کیا جو دخول جنت اور آگ سے بچنے کا سبب ہوتو آپ مَلَاثِیمُم

بخارى، اللباس، باب البرود والحبرة والشملة : ٥٨٠٩ مسلم، الزكوة، باب اعطاء من سأل بفحش و غلظة . ١٣٨٠ رواه البخارى، الادب، باب اكرام الضعيف: ٦١٣٨ . free download facility for DAWAH purpose only

# # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190 \$ # 190

نے فرمایا:

((تَعْبُدُاللَّهَ وَلا تَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُوتِيْ الزَّكواةَ وَتَعِيدُمُ الرَّكواةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ))

''اورتو الله کی عبادت کراوراس کے ساتھ کی کوٹر یک ندینا بھاز قائم کر، زکو ہ ادا کراوررشتہ داری کوملا۔''

الله رب العالمين في مؤنين كى صفت بيان فر مائى ب كهمومن بميشه صلد حى كرتا بـ ـ الشاد بارى تعالى بـ : ارشاد بارى تعالى بـ :

﴿ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُ

''اورالله تعالى في جن رشتو كوجوز في كاحكم ديا بوه اسے جوزتے ہيں اور اپني پروردگار سے ذرتے ہيں اور حساب كى تحق كانديشد كھتے ہيں۔''

🐯 رسول الله مَالِينِيمُ نِ فرمايا:

((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلَقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِمُ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ اَمَاتَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ اَمَاتَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ: بَلَى يَارَبُ ، قَالَ : فَذَلِكَ لَكِ )) الله من وقت الله تعالى نے تمام مخلوق کو پيدا کيا ۔ ان کی تخلیق سے فارغ ہوا تو صلہ حملہ حمل کی بناہ طلب کرنے والے کی بہ جمکہ صلہ حمل کی بناہ طلب کرنے والے کی بہ جمکہ ہے ؟ تو الله تعالى نے اثبات میں جواب دیا اور فر مایا: کیا تخصے بید پند نہیں کہ جو تخصے طلائے میں اسے طاؤں اور جو تخصے توڑے میں اسے تعلق تو ڑوں تو صلہ رحی نے عرض کیا ہاں میرے رب ۔ ....! میں بالکل اس پر راضی ہوں ، تو ذات و الٰہی نے فر مایا: تخصے بید چیز عطا کردی گئی ہے۔''

<sup>🏶</sup> بخاری، الزکزة، باب وجوب الزکزة:۱۳۹۱؛مسلم:۱۰۶ 🤻 ۱۰/ الرعد:۲۱ 🔻

باب من وصل وصله الله: ۹۸۷ و و البروالصلة: ۲۵۱۸ و البروالصلة: ۲۵۱۸ و باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها.

# وَرُونُالُامِ اللَّهِ اللّ

علارتی انسان کوعزت ورفعت عطا کرتی ہاور قطع حری انسان کو ذلت ہے دو چار کرتی ہے۔ سمی نے کیا خوب کہا ہے:

وَلَمْ أَرَ عِزَّا لِامْرِئَّ كَعَشِيْرَةٍ وَلَمْ أَرَذُلًّا مِثْلَ نَأْي عَنِ الآهٰل "میں نے صلدرم آ دمی جیسی کسی کی عزت نہیں دیکھی اور قاطع رم جیسی کسی کی ذلت نہیں دیکھی۔"

## صلەرتمى كےفوائد

عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ اللهِ اللهُ ال

### فَوَانِدُ:

الله سيدنا ابو ہريره رُفاتِعَوَّ سے روايت ہے كدرسول الله مَثَاثَةُ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةً فِي الْأَثْرِ ) الله ( ( إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحبَّةً فِي الْآهُلِ مَثْراَةً فِي الْمَالِ مَنْسَأَةً فِي الْأَثْرِ ) الله ( رُشَة دارى كوملانا كُفروالوں مِن مجبت، مال مِن ثروت اور نشان قدم مِن تا خير ( يعنى عربيں بركت ) كاباعث ہے۔''

🛭 ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَاتَّقُوْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ﴾ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال "اورالله تعالى سے ڈروجس كے واسطے سے تم أيك دوسر سے سوال كرتے ہواور قرابت داريوں (كتوڑنے)سے ڈرو'

<sup>🦚</sup> رواه البخاري، الأدب، باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم:٩٨٦،٥٩٨٦؛

<sup>🥻</sup> ترمذي، البروالصلة:٩٤ صحيح الترمذي للالباني:١٦١٢.

<sup>🕸</sup> ٤/ النساء: ١\_

# المراكان الم

🐯 سيده عائشه في الشائل الله مَاليَّيْلُ في مايا:

((الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ: مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهُ اللهُ)

"صلرحی الله تعالی عرش کے ساتھ معلق (لکی ہوئی) ہے اور کہدرہی ہے جس نے جھے ملایا اللہ تعالی اسے قطع کرے (کاٹے) ، اللہ تعالی اسے قطع کرے (کاٹے) ، "

> ((نَعَمْ صِلِی أُمَّكِ)) 🌣 "ان این مال سے صلد جی کرو۔"

سیدنا حضرت عمروبن عبسه ڈالٹونؤ کہتے ہیں کہ میں مکد میں نبی کریم مظافیونم کی خدمت میں حاضر ہوا لینی نبوت کے ابتدائی دور میں تو میں نے آپ مظافیونم سے بوجھا: آپ کون ہیں؟ آپ فاشیونم نے فرمایا: ''میں نبی ہوں۔'' میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ مظافینم نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجائے'' میں نے کہا آپ کوکیا دے کر بھیجائے؟ آپ مظافینم نے فرمایا:

((اَرْسِلَنِیْ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ)) اللهُ دُورِ اللهُ الله

کے حضرت ابوسفیان سخر بن حرب سے ہرقل (شاہ روم) نے جب بو چھا کہ وہ ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ (بعنی نبی کریم مَثَاثِیْمُ ) تو ابوسفیان نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرواس کے ساتھ شریک نہ تھمبراؤ اور تمہارے آباؤ اجداد جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دووہ

free download facility for DAWAH purpose only

<sup>🦚</sup> مسلم، البروالتملة، باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها:٦٥١٩ـ

<sup>🗱</sup> مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين:١٠٠٣-

<sup>🦚</sup> مسلم، صلاة المسافرين، باب إسلام عمروبن عبسة:٨٣٢ـ

ممين نماز پر صغي مي بولنے پاک دامني عفت وعصمت اورصله رحي کاتھم ديتے ہيں۔ "

# رشته داری تو ژناحرام ہے

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ((لَا يَدُخُلُ النَّهِ عَلَيْهُ قَاطِعَ رَخِم)) اللهُ عَلَيْهُ قَاطِع يَعْنِي قَاطِع رَخِم) اللهُ عَلَيْهُ فَعَم وَلَا عَنْ سَعِم وَالتَّهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

قائل:

ارشادبارى تعالى ہے:

ایک دوسری جگهارشادفرمایا:

﴿ لَهُ لَ عَسَيْتُ مُ إِنْ تَسَوَلَيْتُ مُ أَنْ تَفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ اللهُ عَسَيْتُ مُ اللهُ عَاصَمَهُمُ وَأَعْلَى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ 0 أُولِيْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمُ وَأَعْلَى أَبْصَارَهُمُ ﴾ ﷺ ' ' ' پستم سے اس بات کی توقع ہے کہ اگرتم والی بن جا وَ تو زمین میں فساد کرواور اپنے رشتے کا ف دو بہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی پس انہیں بہرا کردیا اوران کی آئمیں اندھی کردیں۔''

وسول الله مَالَيْظُمُ نِي مِول الله مَالِينَا مِن مايا:

((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ

<sup>🗱</sup> مسلم، الجهاد، باب كتب النبي الي هرقل ملك الشام:١٧٧٣-

وُاه البخاري، الأدب، باب إثم القاطع:٥٩٨٤؛ سلم، البروالصلة والأدب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها: ٢٥٢٠ -

<sup>🕸</sup> ۱۲/ لرعد: ۲۵ 🏶 ۲۷/ محمد: ۲۲ ـ ۲۳ ـ

رَحِمُهُ وَصَلَهَا)) 🗱

"صلدرمی کرنے والا وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے بلکہ وہ ہے جس سے تعلق تو ژاچائے تو دہ اس کو جوڑے ۔"

سیدناابو ہریرہ دلائٹو سے روایت ہے کہ ایک آدی رسول الله سَائیوُم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا کہ یارسول اللہ میرے کھورشتہ دارا سے ہیں کہ ان سے میں رشتہ جوڑتا ہوں لیکن دہ جھے سے قوڑتے ہیں تو آپ مَائِیوُم نے فرمایا:

( (لَثِنَ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلى ذَالكَ) ،

"اگرائیے، بن جب طرح تم کہدرے ہوتو گویاتم ان کے منہ میں گرم را کھ وال رہے ہواور جب تک تم اس عمل پر قائم رہوگے۔ ہمیشہ تنہارے ساتھ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدگاررہے گا۔''

> تاعرنے کیاخوب صاردی کی ترغیب دی ہے۔ قَوْمِی هُمْ قَتَلُوا اُمَیْمَ أَخِیْ وَإِذَا رَمَیْتُ یُصِیْبُنِیْ سَهْمِیْ

فَلَئِنْ عَفَوْتُ لَاعْفُونَ جَلَلاً وَلَيْنَ عَظَمِيْ عَظَمِيْ اللهِ وَلَئِنْ سَطَوْتُ لَأُوْهِنَنَّ عَظْمِيْ

"میرے بھائی کومیری توم نے ہی موت کے گھاٹ اٹاراہے ہی اگر میں تیر چلاؤں تو جھے ہی کومیرا تیر گئے گا۔ اگر معاف کرون تو بہت بڑے کام سے درگز در کرون گااورا گرحملہ کرون توائی سے باری کا۔"

غیروں کی تکواروں کا بیا دیتے جواب اپنوں کی ٹھوکروں نے سنجھنے نہ دیا

<sup>🗱</sup> بخارى، الادب، باب ليس الواصل بالمكافئ: ٩٩١٥.

<sup>🍄</sup> مسلم، البروالصلة، باب صلة الرحم ونحريم قطبعتها ٢٥٢٥.

<sup>🏶</sup> عيون الأخبار:٣/ ٨٨\_

وروزالاب المحالية الم

# برہ وسی سے حسن سلوک

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثْلَمٌ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللّهِ يُومِنُ بِاللّهِ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَايُوْذِجَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَيْقُهُ وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا آوْلِيَسْكُتْ))

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹو تئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا: ''جوخف اللہ تعالیٰ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے دہ اپ پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو مخف اللہ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپ مہمان کی عزت کرے اور جوخف اللہ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خبر و بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔''

### فَوَانِن:

((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنَ اللَّى جَارِهِ) اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنَ اللَّى جَارِهِ) اللهِ وَمُحْصُ الله تعالى اور يوم آخرت برايمان ركها ہے اسے چاہيے كه وہ اسپنے يروى سے اجھاسلوك كرے ''

سيدنا عبدالله بن عمرو و المنظر المنظر الله عَدْدُهُمْ الله مَنْ الْحَيْمُ الْحِيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْلُ الْحَيْرُ الْحِيْرُ الْحِيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحِيْرُ الْحِيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحِيْرُ الْحِيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحِيْرُ ا

- 🦚 رواه مسلم، الايمان، باب الحت على أكرام البجار رالضّعيف ولزوم؛ صمت..... ٤٧:
  - 🍄 بخاري، الادب، باب من كان بوذي جاء 🕟 ۲۰۱ مسلم :۸۸ ـ
- 🏶 ترمذي، البروالصلة، باب ما جاء ي حق 👵 يا ١٩٤٤: ١/ ١٦٨ ١٠١سناده صحيح ــ

\$\\\ 196 \rangle \rightarrow \

"الله تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں (دوستوں) میں سے بہتر ساتھی وہ ہے جوان میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑوسیوں میں سے اپنے ساتھی اور دوست کے لیے بہتر ہواور الله تعالیٰ کے ہاں پڑوسیوں میں سے بہتر پڑوی وہ ہے جوان میں سے اپنے پڑوی کے تق میں بہتر ہو۔''

🐯 سيدناالو بريره رفائق سردايت بكه ني كريم مَالَيْقِ فرمايا:

((وَالسَّلَهِ لَا يُسوَّمِنُ وَالسَّلَهِ لَا يُسوَّمِنُ وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ ، فِيلَ : مَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیدنا عبدالله بن عمر الله است روایت ہے کدرسول الله مَنَّالِیُوْمِ نے فرمایا:

((مَا زَالَ جِنْبِرِیْلُ یُوْصِینِیْ بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَیُورٌ ثُهُ)) الله مَنْ الله مَنْ

# يردوسيون كاخيال ركھو

عَنْ آبِي ذَرَهُ وَ اللهُ عَلَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى ﴿ (بَا أَبَا ذَرُ الْحَالَ عَنْ آبِي ذَرَهُ وَ اللهِ عَلَى ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله

#### فَوَالِدُ:

وروسیوں کا خیال رکھنے کا ایک طریقہ رسول الله مَا اَلْتُوامِ نے بتایا ہے ایک دوسری روایت

<sup>🗱</sup> بخاری، الادب، باب اثم من لا یأمن جاره بواثقه: ۲۰۱۱ مسلم: ۲۶

<sup>🕏</sup> بخارى، الادب، باب الوصية بالجار:١٤٠ ١٠٠مسلم:٢٦٢٢\_

<sup>🕏</sup> رواه مسلم، البروالصلة باب الوصية بالجار والاحسان اليه: ٢٦٢٥ـ

(197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (197 ) (1

مي كجمدواضح الفاظ مين بيان فرمايا:

((إذَاطَبُخْتَ مَرَقَةُ فَأَكْثِرْ مَاءَ هَا ثُمَّ انظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأْصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفِ))

"(اے ابوذر) اَجبتم شور با (والی چیز) پکاؤ تواس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو پھراپنے پڑوسیوں میں سے کوئی گھرد کی کربطریق احسن مجھ حصدانہیں بھی دے دیا کرو۔"

وروسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کی ضرور یات کا خیال رکھنے کا حکم رب العالمین نے بھی دیا ہے۔ رب العالمین نے بھی دیا ہے۔

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ وَبِالُوَ الِدَيْنِ اِحْسَاناً وَ بِذِى الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ فَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ فِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ فِي الْقُرْبِي وَالْمَسَانِي السَّبِيلِ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَانُكُمُ ﴾ ﴿ مَلَكُتُ آيْمَانُكُمُ ﴾ ﴿ مَلَكُتُ آيْمَانُكُمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

"اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرونیز رشتے داروں، تیبوں، مسکینوں، رشتے دار پڑوی اور اجنبی پڑوی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور اپنے مملوکوں (غلاموں) کے ساتھ احسان کرو''

خواتین اسلام کورسول الله مَنَّا فَیَمُ نِ خصوصاً پُرُوسیوں کے بارے میں نصیحت فرمائی۔
((بَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ)) ﷺ
د'ا ہے مسلمان عورتو! کوئی پُرُوس اپنی پُرُوس کے لیے کسی ہدیے کو تقیر نہ سمجھے
اگر چدوہ بکری کا کھر ہی ہو۔''

سيده عاكثر في خاصروايت بكرش في دريافت كيا: يَارَسُوْلَ الله: ! إِنَّ لِنْ جَارَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِىٰ؟ قَالَ: (( إِلَى

🕸 مسلم، البروالصلة، باب الوصية بالجار والإحسان اليه: ٢٦٢٥ ع 2/ النساء: ٣٦ـ

ا بخارى، الهبة و فضلها والتحريض عليها: بابّ:٢٥٦٦؛ مسلم:١٠٣٠ االترمذي:١٦٠٠ الماد ١٠٣٠ الماد المدني: ١٣٠٠ الماد المدنية و فضلها والتحريض عليها: بابّ:٢٥٦٦ الماد المدنية و فضلها والتحريض عليها: بابّ:٢٥٦٦ الماد المدنية و فضلها والتحريض عليها: بابّ:٢٥٦٦ الماد الم



أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)) 🗱

''اےاللہ کے رسول! میرے دو پڑوی ہیں، میں ان میں سے کسے ہدیہ سیجوں؟ آپ مَنَّا شِیْزَ نے فرمایا: ان میں جس کا درواز ہتمہارے زیادہ قریب ہو''

سیدنا ابن عباس و النفرن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْدِهِ ) اللهِ اللهِ مَنْ بِاللّهِ مِنْ اللّهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# بخل اور تنجوس سے بچو

عَنْ جَابِرِ مَنْ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُمُ: ((وَاتَّقُواْ الشُّحَّ ، فَإِنَّ الشُّحَ ، فَإِنَّ الشُّحَ أَنُ سَفَكُواْ دِمَاءَ هُمْ وَالشَّحَ أَنُ سَفَكُواْ دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّواْ مَحَارِمَهُمْ) ﴾ واسْتَحَلُّواْ مَحَارِمَهُمْ) ﴾

سیدنا جابر دخافظ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے فرمایا: " بخل ( سنجوی )
سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کرے رکھ دیا ۔ بخل نے اس
بات پر ابھارا کہ انہوں نے مسلمانوں کا (ناحق ) خون بہایا اوران کی حرمتوں کو
طال بنالیا۔ "

### فطونا:

👣 ارشادبارى تعالى ہے:

ایک دوسری جگهارشاد فرمایا:

ن الادب، باب حق الجوار في قرب الابواب. ٢٠٢٠ م

البيهقي في شعب الايمان و حسنه الالباني في حاشية المشكوة: ٩٩١.

رواه مسلم، البر والصلة، والآداب، باب تحريم الظلم:۲۵۷۸ مسلم، البر والصلة، والآداب، باب تحريم الظلم:۲۹۸ free download facility for DAWAH purpose only

# روزالاب المجالات الم

﴿ وَاَمَّنَا مَنْ بَنِحِلَ وَاسْتَغُنَى ٥ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ٥ فَسَنْيَسُّرُهُ لِلْعُسُرَاى ٥ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى ﴾

'' جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی ،اورنیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی وشکل کے سامان میسر کردیں گے،اس کامال اسے (اوندھا) گرنے کے وقت کچھ کامنہیں آئے گا۔''

وسول الله مَالَيْظُم نے ارشاد فرمایا:

((شَرُّ مَا فِيْ رَجُل شُعٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ)) اللهُ "" آدى ميں برترين خصلت تخت كھبراہث ميں ڈال دينے والى حدسے برطى مولى تنجوى ہے اور دل نكال دينے والى بردلى ہے۔"

🗱 ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَمَّنْ يَبُخُلُ فَإِنَّمَا يَبُخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ الله

''اور جو خص بخل کرے اس کے بخل کا دبال خوداس پرہے۔''

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَهُ خَلُونَ بِمَآءَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا

لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ عَسَيُطُوَّ قُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

''وولوگ جواس چیز میں بخل کرتے ہیں جوانہیں اللہ نے دیا ہے ہرگزید خیال نہ کریں کہ انیا کرنا ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا طوق ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کما تھا۔''

ا نبی کریم مَالَیْنِمُ اکثر اپنی دعامی بخیلی سے پناہ مانگا کرتے تصنماز کے بعد آپ مَالَیْکُمُ فَا مُرِالِ کَرِی فرمایا کرتے تھے:

((اَللُّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ

🛊 ۹۲/الليل: ٨ ـ ١١ـ

🗱 ابوداؤد، الجهاد، باب في الجراة والجبن ١١: ٢٥١٠ صحيح ابي داؤد: ٢١٩٢-

۱۸۰: ۱۸۰ آل عبران ۱۸۰ (۱۸۰ عبران) free download facility for DAWAH purpose only

# \$\\\ 200 \text{\$\frac{1}{200}} \text{\$\frac{

وَأَعُودُنبِكَ مِنْ أَنُ أَرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُودُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ)

''اے اللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں بر دلی سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں بکل سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں نکمی عمر سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب ہے۔''

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مُولِيْهِ عَالَ وَسُولُ اللهِ مَكُمَّ ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ : إِذَا لَقِينَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) 
عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ : إِذَا لَقِينَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) 
سيدنا الوجريه والمُنْ المُنْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

### :१०ई

- الله سلام الله كنامول بيس سے ايك نام ہے اور ايك دعائيكلمه ہے جس كامعنى كه "تم پرالله كى سلام الله كن كه "تم پرالله كى سلامتى سے تيرى جان، تيرا مال اور تيرى ہر چيز محفوظ ہے اور سلامتى والى ہے الله تعالى نے مسلمانوں كو يتحفه كم الاقات ديا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:
  - ﴿ وَإِذَا حُيِّنَتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ﴾ الله الله ورايعن "اور جب تهيس (سلام) تخدديا جائة وتم الله يه بهتر تخد انبيس دو (يعن سلام كساته رحمة الله وبركاته) يا وبى لوثا دو (يعن صرف وعليم السلام جواب مين كهدو)."
- - 🗱 بخارى، الدعوات، باب الاستعاذة من ارذل العمر ومن فتنة الدنيا: ٦٤٧٤ـ
  - ♦ رواه مسلم، السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام:٥- 🏶 ٤/ النساء: ٨٦ـ

دَروَلُ لمناجِد 201

ساری کا ئنات کے لیےاس کو تحفۂ ملا قات بنادیا۔

سيدنا ابو بريره والنفظ عروايت بكر بم مَن النفظم في مرايا: "جب الله تعالى في حضرت آ دم عَلَيْمِهِ ﴾ كوپيدافر مايا توان ہے كہا، جااور فرشتوں كى بيٹھى ہوئى اس جماعت كوسلام كر اور جو جواب دیں اسے غور سے سن کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا اس حضرت آدم علينا على عن جاكركها السلام عليكم تو انهول نے كها السلام عليك ورحمة الله ، ليس انهول في رحمة اللحكااضا فيكرديا ي

3 سلام سے مراد' السلام علیم'' بی ہاس کی جگد ملاقات کے وقت یا ملتے جلتے دوسرے دعائية كلمات كهنا سلام نبيس ب جيها كه فارى لوگ ملتے وقت "زه بزارسه" بزارسال جيتے رہو اورعر بي لوگ

> أَنْعَمَ اللَّهُ مِكَ عَيْنًا ، أَنْعَمَ اللَّهُ مِكَ صَبَاحًا ''الله تمباری آنکھوں کوٹھنڈا کردے،اللہ تمباری مبح خوشکوار کردے۔''

پنجابی بولنے والے'' کی حال نے'''' حال مزاج کیے ہیں''یور پین ممالک یعنی انگلش بولنے والے صبح کو ملتے تو "د مركش مارنك " دو پهر کو" كش قرنون" شام كو" كد الونك " اور رات کو ملتے وقت'' مگڑ نائٹ'' کہتے ہیں ۔اسلام نے ان سب کوپس پشت ڈال کر''السلام علیم'' کنے کا حکم دیاجس کے ہرلفظ براثواب دیاجا تاہے۔

سیدنا عمران بن حقیمن و الفن اسے روایت ہے کہ ایک آدی نبی کریم مظافی کم کا خدمت میں حاضر ہوااوراس نے کہا''السلام علیکم'' آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا بھروہ فخص بیٹھ کیا آپ مُن الله في الله الله ك لي وس نكيال بين پر ايك دوسرا آدى آيا اور اس في کہا''السلام علیکم ورحمۃ اللہٰ' تو آپ نے اس کا جواب دیا اور فر مایا: اس کے لیے بیس نیکیاں ہیں وه مين كيا بحرايك اورآ دى آياس نے كها "اللاعليم ورحمة الله وبركات، آب مَالَيْنَا من الله اسكا جواب دیا۔آب مال اللہ فرمایا:اس کے لیے میں نیکیاں ہیں۔"

🗱 بخارى، الاستنذان، باب بدء السلام: ١٢ ؛ مسلم، الجنة ....، باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل اقتدة الطير: ٢٨٤١ . 🌣 ابوداؤد، الادب، باب كيف السلام ١٩٥٠٤ ١١٥١٤ من ٢/ ٢٧٧٠ ابن حبان: ٩٣؛ الترمذي، الاستئذان، باب ما ذكر في فضل السلام: ٢٦٨٩؛ صحيح بشواهدم



# سلام عام کرو

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامِ وَهِلْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَمْ إِيُّهُمْ يَقُولُ: ((يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ ، وأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُواالْجَنَّةَ بِسَلَامٍ)) سیدنا عبداللہ بن سلام ڈالٹیز سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالْقِیْلِم کو فر ماتے ہوئے سنا ،'' اے لوگو! سلام کو عام کرو ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ ، رشتے دار بوں کے حقوق ادا کرو ، ادر اس وقت اٹھ کرنماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے ۔''

### فأنل:

### سيدناابو مريره وللفؤ عدوايت بكرسول الله منافيظم فرماا:

((إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةً ، أَوْ جِدَارٌ ، أَوْحَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ) 🗗 " جبتم میں ہے کوئی شخص اینے بھائی کو لمے تو اسے سلام کیے ، پس اگران کے درمیان کوئی درخت یا د بواریا پھر جائل ہوجائے پھراسے ملے تو اہے . حاہے کہ پھرسلام کرے۔''

🕿 سیدتا ابوتماره براء بن عازب دلافتو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَافِیْتُمْ نے ہمیں سات باتوں کے کرنے کا حکم دیا۔

١- بِعِيَادَةِ الْمَريْضِ يَارَى عَيادت كرف كا

٢ ـ وَإِنَّاءَ الْجَنَائِز جَازُونِ مِن شريك مونے كا

٣- وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس فِيكُ واللَّى فِيمَكَ كاجواب دين كا

🦚 رواه الترمذي، الأطعمة، باب ما جاه في فضل إطعام الطعام: ٤٨٥ ٢ اصححه الا لباني رحمه الله

क ابـوداؤد، الأدب، باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه ايسلم عليه :٥٢٠٠، تُنْ البالى ﷺ نے الے میچ کہا ہے۔ free download facility for DAWAH purpose only

203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 % 203 %

وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ كُرُوركِ مدركر فكا

٥- وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ مظلوم كَ فريادرى كرفكا

٦. وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ اللَّهِ علامُ وَعام كرف ( كِميلاف كا)

٧- وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمُ صَمْ دلاف والح فَتَم ك يوراكردين كا الله

السلام علیم کہنا دنیاوآخرت کی بھلائی ہے بھرا ہوا کلمہ ہے جس کے کہنے سے انسان نیکیوں کے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بیں آپس بیس محبت ، مودت اور اخوت کی فضا پیدا کر لیتا ہے جیسا کر سول اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ

((لاتَدْخُلُواالْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا ، وَلا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَوَلا الْمَدُو السَّلَامَ بَيْنَكُمْ) 

أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْنَمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوالسَّلَامَ بَيْنَكُمْ) 

""
" من جن جن مِن بين جاد كے يہاں تك كما يمان لاؤ اور تم مومن نيس موك يہاں تك كما يمان لاؤ اور تم مومن نيس موك يہاں تك كما يك چيز نه تلاؤں كه جب تم اسے اختيار كرو كے تو آئيں ميں محبت كرنے لكو كے (وہ يہ ہے كم) تم الله على المام كو عام كردواور المام كو كھيلاؤ۔"

پس سیدناعقیل بن أبی بن کعب ڈائٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر ٹھائٹا کے پاس آتا اور مل کر باز ارجاتے ۔سیدنا عبداللہ بن عمر ٹھائٹا ہر باز اردائے پرحی کہ کہاڑ ہے، تا جرادر سکین پرسلام کہتے اور پھوٹر یدتے نہ، میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ پھونہ بیچے آتے ہیں نہ ٹرید نے تو پھر کیوں آتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے باز ارا تے ہیں۔ ا

ہرا یک کوسلام کہو

عَسنْ عَبْدِالسَّلِهِ بُننِ عَـمُرو بُن الْعَساصِ عَلَيْ أَنَّ رَجُلَاسَساًلَ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكَامٌ: أَيُّ الْبِإِسْلَام خَيْرٌ ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ

幸 بخارى، الاستئذان، باب إفشاء السلام: ٥٨٦٣ المسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم رداالسلام: ١٨٤١ ♦ مسلم، الايمان، باب بيان أنه لايدخل الجنة الاالمؤمنون وان مجبة المومنين من الايمان: ٥٠ - ٩٠ ـ وان مجبة المومنين من الايمان: ٥٠ - ٩٠ ـ

موطا الامام مالك ، السلام، باب جامه السلام: \ free download facility for DAWAH purpose only

# وروز للشامد

السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) 4 سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص طافق سے روایت ہے کہ ایک آدی نے رسول الله مَالْقَطْم عسوال كياء اسلام كى كونى بات زياده بهتر بي؟ آب مَاللَّظِم

ف ارشاد فرمایا: "تم (بمو کو) کھلاؤادر برخض کوسلام کبوجا ہے تم اسے پیجانو

يانه پيجانو-"

### :24

سلام دل مس محبت ومودت پيدا كرتا باورنفرت وكدورت دوركرديتا بالذا بروقت مرايك خواه يجهوجوان مويابورها ، كوسلام كرنا مايي

سيمناالس فالفظ سروايت بكرايك دفعه

((مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَكُمَّةٌ يَفْعَلُهُ)) 🗱 "ان كا كرر بحول كے ياس سے مواتوا انہوں نے بچوں كوسلام كيا اور فرمايا: رسول الله مَالِيْنِ مِي اليابي كياكرت تعد"

سيدنا ابو بريره دلافة عدوايت بكدرسول الله مَالْفِيَّا في عرايا: ((يُسَلُّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِد وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيْرِ وَ فِيْ رَوَايَةِ والصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ) 🗱 "سوار پیاده چلنے والے کواور چلنے والا بیٹے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں اوراکی روایت میں ہے کہ چھوٹا بڑے کوسلام کرے۔"

🐯 سیده اساء بنت بزید فرانخاسے روایت ہے کہ ((مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِي مَكُمُ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا) اللهِ "رسول الله مَنْ اللهُ كالمم چند ورتول ك ياس سركر رمواتو آب مَنْ الله في

<sup>🖚</sup> رواه البسخارى، الايمان، باب إطعام الطغام في الاسلام: ٢١ مسلم، الايمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره افضل: ٣٩ ـ 🌣 بخاري، الاستثدان، باب التسليم على الصبيان: ٦٢٤٧ 🏶 بخارى، الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير:١٦٢٣٧مسلم: ٢١٦٠ 🗱 ابوداؤد، الادب، باب السلام على النساء: ٥٢٠٥



مميس سلام كيا-"

ایک دوسری روایت می ہے:

"كرآب فأفرا في إته كاشار ع كماته ملام كيا-"

🐯 رسول الله مَا اللهِ عَلَيْمَ فِي مايا:

((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ))

" بلاشبلوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جوسلام میں پہل کرے۔"

عید یبودونساری کساتھ سلام لینے میں پہل نہیں کرنی جا ہے آگردہ سلام کہیں تو جواب فظ "وعلیکم" کرنی جا ہے آگردہ سلام کہیں تو جواب فظ "وعلیکم" کہنا جا ہے۔

عيدنا ابو جريره واللفظ سے روايت ب كدرسول الله مكافير في فرمايا:

((إذَا انْتَهَى آحَدُكُمْ إلى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أُرَّادَ أَنْ يَقُوْمَ

فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْإُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ) اللهِ

سين جنبتم من سيكوكي محض مجلس من بنج تو سلام كري اور جب المدكر جان كي تب سلام كري ، اس ليه كه بهلاسلام دوسر ي سي زياده فاكل نبيس ب."

# اجازت طلب كرو

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ (السَّلَامُ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ (السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَّامِ)) ﴿ وَالسَّلَامُ الْكَلَّامِ)) ﴿ وَالسَّلَامُ الْكَلَّامِ ﴾ ﴿ وَالسَّلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْقَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

سيدنا جابرين عبدالله والمنظر الله وايت ب كدرسول الله مكافير في فرمايا:

"كلام ت فيل سلام ب-"

🟶 ترمذي، الاستنفان:٢٦٩٧- 🌣 ابوداؤد، الادب، باب فضل بدأالسلام:١٩٧٥ صححه الالباتي.

🗱 مسلم، السلام، باب النهى عن ابتداء ..... ٢١٦٧ ٢ ؛ بخارى، الاستثذان ٢٢٥٨ ـ

🗱 ابوداؤد، الادب، باب السلام اذا قام من المجلس: ٢٠١٥ صححه الالباني.

﴿ رواه الترمذي، الاستشذان، باب ما جاء في السلام قبل الكلام:٢٦٩٩ وحيح ترمذي للالباني: ٢٦٩٩ و٢٦٩ صحيح ترمذي للالباني: ٢٨٥٤ في الصحيحة: ٨١٦

206 % 206 % 206 MILES

كادل:

الله مسى كركر، آفس، دكان، مكان بس داخل بون سقبل اجازت لينا ضرورى ب جمهوركامؤ تف به كريها ملامليا جائ مجمود كامؤتف به المارية المراجازت طلب كى جائد -

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ يَانَّهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُونًا غَيْرَ بَيُونِكُمْ جَيِّى تَسْكَانِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَنْي أَهْلِهَا ﴾ •

"اے ایمان والو! اپنے گھرول کے علاوہ دوسرے گھرول میں داخل ندہوا کرو جب تک کدا جازت ندلواور گھروالوں کوسلام نہ کرلو۔"

سیدنا کلد ، بن طبل دانشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نی کریم مُنافِعُ کے پاس آیا تو آپ کو سلام کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہی نی کریم منافِعُ نے فرمایا:

> . ((اِرْجِعْ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَ اَدْخُلُ ')) • ''واپس لوث جاوًاوركبوالسلام عليم كيا ش اندرآ جاوًل؟''

تركمروا كمرينهول يا جازت اندرجان كى مدروت واهل نيس موتا جا ب-

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ فِإِنْ لَمْ تَجِدُواْ فِيهَا آحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ الله " الرَّمْ كُر مِن كَان لَكُمْ ﴾ الله " الرَّمْ كُر مِن كى ونديا وَلَوْ يُربِعى جب تك اجازت ند في الدرندجاوً."

ت اگرتین باراجازت طلب کرنے پراجازت ندینے یا بیانہاجائے کدوالی چلے جاؤ تو پلٹ جانا جاہے۔ جانا جاہے۔

ارشاد بارى تعالى ب

🌞 ۲۷/ النور: ۲۷٪ . 🌣 ابوداود:۱۷۳ ۱۵ الترمذي: ۲۲۷۱ حمد:۳/ ۲۱٪ وحسن.

春37/ النور: ۲۸\_ - 韓 37/ النور:۲۸-

ورون النابع المنظمة المنظمة

ليبهرب-"

سیدناابوموی اشعری و الفی سروایت به که رسول الله مَا الله ((الإستِنْ ذَانُ ثَلَاثَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ)) الله "اجازت طلب كرنا تين مرتبه به له اگراجازت دے دى جائے (تواندر چلا جائے )ورنہ والى لوث جاؤ۔"

ع اجازت طلب کرتے وقت در دازے یاد بوار وسورا خے جھا نکنانہیں چاہیے کیونکہ انہی سے بچاؤ کے لیے تواجازت کا طلب کرنا ہے۔

سيدناسل بن سعد والنفظ سے روايت ب كرسول الله مَاليَّظِ في فرمايا:

((إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِنْذَانُ مِنْ أَجْلُ الْبَصَرِ)

"اجازت كاطلب كرناد كميف بي بيخ كي ليمقرر كيا كياب،"

المسمر والوں کے پوچھے پراپنانام پھ معروف بتانا چاہے۔

سیرنا جابر دلانشناسے روایت ہے کہ

((اَتَيْتُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُمُ فَدَفَ هُ تُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ : آنَا ، فَقَالَ أَنَا ؟ فَقُلْتُ : آنَا ،

" میں رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن کون ہے؟ میں نے کہا" میں" آپ مَنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مِن " ( کیا ہے؟ ) گویا آپ مَنْ اللهُ عَلَيْ نے نہے براسمجھا۔"

## دعوت قبول كرنا

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ اللَّهِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عِلْمَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ : إذَا لَقِيْتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ)) • اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ : إذَا لَقِيْتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ)

<sup>🗱</sup> بخارى، الاستثذان، باب التسليم والاستئذان تَلانا، ٦٢٤٥مسنه، ٢٥٠٠م

<sup>🏶</sup> مسلم، الاستثذان ، باب تحريم النظر في بيت غيره ١٥٦٠.

المنتذان، باب اذا قال من فقال انا و ٢٠٥٥ مسلم ١١٥٥

<sup>🏘</sup> رواه مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم رقالسلامات

# وروزالنابه من المنافع ا

سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُقالیجُ انے فرمایا: "مسلمان کے مسلمان پر چھوتی ہیں جب تو اس سے ملے تو سلام کہہ جب وہ تجھے بلائے (وعوت دے) تو اس کو تبول کر۔"

### فَانِدُ:

عق حقوق مسلم میں ایک حق " جب مسلمان کسی طرف بلائے تو اس کا جواب دیتا ہے " یہ بلانا عام ہے خواہ کھانے کے لیے بلانا ہویا کسی مدد کے لیے یامشورہ طلب کرنے وغیرہ کے لیے بلایا جائے سب اس میں شامل ہیں مشلا : مسلمان کوئی مدد کے لیے پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہنا اور اس کی دعوت کو قبول کرنامسلمان کی علامت ایمان ہے جیسا کدرسول اللہ منا اللہ علی خرمایا:

((الْمُسْلِمُ أُخُوالْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ))

"مسلمان مسلمان كا بعائى ئے نداس برظم كرتا اور نداسے بے يارو دوگار چھوڑتا ئے۔"

ت البنة کھانے کی دعوت کو قبول کرنے کی خصوصی تا کید کی گئی ہے البنتہ شرعی عذر موتو تب واجب نہیں۔

سيدنا ابو مريره رفات عدوايت بكرسول الله ما الملط في فرمايا:

((إِذَا دُعِىَ آحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ

مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمُ))

'' جبتم میں ہے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنی چاہیے آگروہ روزہ دار ہوتو (میز بان کے حق میں) دعا کرے ادراگر وہ روزہ دار نہ ہو ( یعنی نقل روزہ نہ دکھا ہوا ہو ) تو بھروہ کھانا کھالے۔''

🛭 دعوت ولیمه کوقبول کرنا بھی واجب ہے۔

سيدناابن عمر وللفي عدوايت بكرسول الله مَكَافِيكُم في فرمايا:

البروالصلة، باب تحريم ظلم المسلم و خذله و احتقاره ودمه و عرضه و ماله: ٣٦ ـ البروالصلة ، باب الامربا جابة الداعى إلى دعوة: ١٤٣١ ماله: ٣٠ ـ التكاح، باب الامربا جابة الداعى إلى دعوة: ١٤٣١ مسلم، النكاح، باب الامربا جابة الداعى إلى دعوة: ١٤٣١ مسلم، النكاح، باب الامربا جابة الداعى إلى دعوة: ١٤٣١ مسلم، النكاح، باب تحريم

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا))

'' جَبِہم میں ہے کسی کو یہے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں شرکت کرے۔'' لیکن پیضروری نہیں کہ کھانا بھی کھائے (صرف دعوت قبول کرکے وہاں جانا ضروری

ہے) جیسا کدرسول الله منافیظ نے فرمایا

((فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ))

''اگر چاہے تو کھا کے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔''

سیدنا ابوابوب انصاری دانشن کوابن عمر دانشن نے دعوت دی، وہ آئے تو گھر کی دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا۔ عبداللہ بن عمر دانشن نے کہا عورتوں نے ہم سے زبردی بیاکام کرالیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: کسی ادر پریہ خطرہ تو ممکن ہے تہارے متعلق بیخطرہ نہ تھا۔اللہ کی تم اجمی تمہارا کھانانہیں کھاؤں گا چنانچہ واپس ملے مجے۔ ﷺ

جن دعوتوں میں منکراتیعتی گانے بجانے اور بے پردگی دغیرہ کا اندیشہ ہوالی دعوتوں میں شرکت کرنے سے منع شرکت کرنے سے منع فرمایا، جس کے دسترخوان میں شراب پیش کی جاتی ہو۔ ﷺ البند کسی المی مخفل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ یا استطاعت ہوتو جایا جا سکتا ہے۔

# هرایک کوبهترمشوره د و

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكُمُ ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ)) \$

سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیئئے سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالْتُیْئِمَ نے فرمایا: '' مسلمان

<sup>🗱</sup> بخارى، النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة .....١٧٣٠٠٠

<sup>🕸</sup> مسلم، النكاح، باب الأمربإ جابة الداعي الى دعوة: ١٤٣٠؛ ابوداؤد: ٩٧٧٠-

النكاح، باب هل يرجع اذا رأى منكراً في الدعوة:٧٧-

<sup>🗱</sup> ترمذي، الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: ٧٢٧٥ حمد: ١٤١٢٤ -

<sup>🧔</sup> رواه مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام:٥٠

وروال الماريد ا

کے مسلمان پر چھوت ہیں (جن میں سے چند یہ ہیں) جب تو اس سے طے تو سلام کہد، جب وہ تجھے بلائے تو اس کے پاس جا، جب تجھ سے خیرخواہی طلب کرے (لیعنی مشورہ مائے) تو اس کی خیرخواہی کر۔''

### فَلِين:

انسانی عقل و تجربه محدود و ناقص ہے جس سے غلطیوں کا صدور عین ممکن ہے غلطیوں کے تصادم سے نیج کے کے دوسروں سے خیرخوا بی طلب کرنا مشورہ کرنا تھم خداوندی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَهَاوِرْهُمُ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ ۞ " اپنے معاملات میں مشورہ کرواور جب ( کسی کام کا )عزم کرلوتو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ( کرگزرو ) ۔ "

عے۔ بی کریم منافیق کی عادت مبارکہ تھی کہ ہراہم کام سے پہلے مجلس شور ی بھاتے تھے۔ جیسا کہ بدر کے قید یوں کے بارے میں آپ منافیق نے محابہ کرام دی آفت سے مشورہ کیا سیدنا ابو بکر دلاشنڈ نے فدید لیوں کے بارے میں آپ منافیق نے محابہ کرام دی آفت کے مشورہ دیا۔ جا ایک دفعہ کفار نے مدینہ پر چڑھائی کردی تو رسول اللہ منافیق نے اطلاع پاتے ہی مجلس شور کی کا اجلاس کیا اور دفاع کے متعلق مشورہ طلب کیا مختلف آراء پیش کی گئیں لیکن سلمان فاری دلاشنڈ کی متعلق مشورہ طلب کیا مختلف آراء پیش کی گئیں لیکن سلمان فاری دلاشنڈ کی متعلق میں جا کہا کہ اے اللہ کے رسول منافیق ایمارے علاقوں میں جنگ کرنی ہوتی تو اپنے علاقے کے اردگر دخندتی کھودی جاتی ہے تو خندتی کھود کر مقابلہ کیا گیا ہی بیاری کے این جنو خندتی کھود کر مقابلہ کیا گیا ہی بیاری کے اس جنگ کانام مزوہ خندتی پڑگیا۔ جا

🕿 جس آ دمی سے خیرخواہی طلب کی جائے میٹنی مشورہ لیا جائے اسے جا ہیے کہ اچھا مشورہ دے اور ہرایک کی خیرخواہی کا سوپے۔

سیدنا جریر بن عبدالله دلانند سے روایت ہے کہ

<sup>🕻</sup> ٣/ آل عمران: ١٥٩١ 🗱 تاريخ عمربن خطاب 🏙 لابن جوزي، ص: ٣٦ـ

<sup>🗗</sup> صحيح، بخاري، المغازي، باب غزوه الخنيق: ٢/ ٥٨٨.

وَرُونُ النَّامِدِ مَنْ وَلَا اللَّهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِنْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ (211 ﴾ اللَّهُ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِنْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)) اللهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِنْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)) اللهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِنْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ))

''میں نے رسول اللہ مَالیُّیُّ کے سے نماز کے قائم کرنے ،زکو ۃ کے ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی بیعت کی۔''

### 🗗 رسول الله مَالَيْكُمْ نِي فرمايا:

((الدُّيْنُ النَّصِيْحَةُ )) قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ: ((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَايْمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ)) \$

" وین خیرخوای کرنے (کانام) ہے ہم نے بوچھا ،کس کی خیرخوابی؟ آپ مَنَا اللّٰی اُسْ اللّٰہ اللّٰ

## عضرت الس طالفيُّ مروى بكرسول الله مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

((لایو ٔ مِنُ اَحَدُکُمْ حَتَّی یُجِبَّ لِأَجِیْهِ مَا یُجِبُّ لِنَفْسِهِ)) الله ده ایخ " تم میں سے کوئی مخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے بھی وہ چیز پند کرے جووہ اپنے لیے پند کرتا ہے۔"

# چھینک پرحمداوراس کاجواب دو

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَهُ اللهُ عَالَ وَسُولُ اللهِ مُكَامَّ: ((حَقُّ الْمُسْلِم عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ عَلَى الْمُسْلِم سِتُّ : إِذَا لَقِيْنَهُ فَسَلِّم عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهِ فَشَمَّتُهُ)) اللهُ سَيْنَا ابو مريه وَاللهُ عَلَيْهِ مِن وايت م كرمول الله مَاللهُ عَلَيْهُمُ فَ مَراياً: "مسلمان مي حالم الله مَاللهُ عَلَيْهُمُ فَ مَراياً: "مسلمان من حين على الله عَلَيْهُمُ فَ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

<sup>🐞</sup> بخارى، الأيمان، باب قول النبى ((الدين النصيحة لله....)):٥٧:مسلم، الايمان، باب بيان أن الدين النصيحة:٥٠ - ٩٧ مسلم، الايمان، باب بيان أن الدين النصيحة:٥٥ -

<sup>🗱</sup> بخارى، الايمان، باب من الايمان أن يحب لأخيه: ١٣-

<sup>🗱</sup> رواه مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام:٥-

سلام کمہ، جب وہ تجنے بلائے تواس کے پاس جا، جب تھے سے فیرخواہی طلب کرے تواس کی فیرخواہی کر، جباسے چھینک آئے اوروہ الحمداللہ کم تواس سے مینک آئے اوروہ الحمداللہ کم تواس سے مینک آئے اوروہ الحمداللہ کم تواس

### فَلِينَ:

38 چھینک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہاور اللہ کو پسند ہے جبکہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ دلائو سے سروی ہے کہ نبی کریم مَالْ الْحِیْم نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعَطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَدِدَاللَّهَ يُعَوَّلَ لَهُ: وَحَدِدَاللَّهَ كَانَ حَفَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِذَا تَثَاءَ بَ ضَحِكَ مِنْهُ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَ بَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ))

"بلاشبالله تعالى چينك كو پندكرتا باور جمائى كوناپندكرتا ب جبتم ميس سے كسى كو چينك آئے اور وہ الحمدللہ كہت جراس مسلمان پر جواسے سے حق به كمان سے كمان بر جواسے سے كسى كو بہاك اللہ كہا اور جمائى شيطان سے جب جب ميں سے كسى كو جمائى آئے تو جس قدر ہو سكے اسے روكے كيونكہ جب وہ" ہا" كہتا ہے تو شيطان اس سے ہنتا ہے ۔"

🛭 چینک آنے پر کم از کم ایک مرتبہ ' الحمد للا' کہنا واجب ہے۔

<sup>🗱</sup> بخاری، الادب، باب آذا تناء ب فلیضع یده علی فیه: ۹۲۲۱، ۹۲۸۹ ت

<sup>🦈</sup> صحيح ترمذي للالباني:۲۲۰۲؛ فتح الباري:۱/ ۷۳۵\_

بخارى، الادب، باب اذا عطس كيف يُشمّت: ٦٢٢٤.

# # 213 \$ # 213 \$ # 215 S

### علی دانشد فرماتے ہیں کہ جوفس چھینک کے بعد کیے

((ٱلْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ)) اللهِ مَا كَانَ) اللهِ السَّاسِ مَعْ اللهِ مَا كَانَ)

- ورول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْنِ مِنْ مَا يَا " اللهُ عَمَالَى كُوتَىن دفعه " يَرْحَمُكَ اللهُ " كَهو ( يعن تين دفعه " يَرْحَمُكَ اللهُ " كَهو ( يعن تين دفعه " يعن عن عن الله عن الله
  - 🙃 جب چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ یا کپڑاو غیرہ رکھ لیمنا چاہیے یہی سنت ہے۔ 🍪
    - المازيس جينك رالحدالله كهاجا سكتاب كين جواب نبيس دياجا سكتاب

سیدنا رفاعہ بن رافع والنفؤ فر اتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَلَ النفر اسے میتھے نماز اداکی اور مجھے چھینک آئی میں نے کہا

ٱلْحَدِهُ لِللهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ كَمَا يُحِبُّ رَبْنَا وَ يَوْضَى \*

جب رسول الله مَا اللهُ مَا الله بیں۔ "تمین دفعہ پوچھا، بیں نے عرض کیا بیں نے کیے ہیں آپ مَا اللّٰ اللهُ اللهُ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ بیں میری جان ہے تمیں سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی سے بڑھے کہ ان بیں سے کون اسے لے کراو پرچڑھے۔''

# مریض کی عیادت کرو

عَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْكَمَ: ((حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتُّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأْجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ))

<sup>🐞</sup> فتح البارى، الادب: ١٠/ ٧٣٥۔

<sup>🦈</sup> ابوداؤد، الادب:١٥٠٣٤حسن عندالالباني

<sup>🕸</sup> ابوداؤد، الادب: ١٥٠١ مسن صحيح عندالالباني.

<sup>🗱</sup> ابوداؤد، الصلاة: ١٧٧٠صحيح عندالالباني.

وواه مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام: ٥- free download facility for DAWAH purpose only

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹوئے سے روایت ہے کہرسول اللہ ماٹٹوئی نے فرمایا ''مسلمان کے مسلمان پر چھتی ہیں (جن میں سے چند سے ہیں) جب تو اس سے ملے تو سلام کہہ، جب وہ تجھے بلائے تو اس کے پاس جا، جب تجھ سے خیرخوائی طلب کرے تو اس کی خیرخوائی کر، جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کر ہے تو اسے "یز حَمُكَ اللّٰه'' کہہ جب وہ بیار ہوتو اس کی حمیا دت کر۔''

### فَأَنْكُ:

مسلمان کی بیار پری کرنا ،عیادت کرنا فرض ہے اور حقوق العباد میں سے ایک اہم تق ہے اور دوسری روایت میں رسول اللہ مثل فیل فیل نے فرمایا:

(رَحَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِبَادَةُ الْمَرْيْضِ وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ وإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِیْتُ الْعَاطِسِ) \*
" مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، وعوت قبول کرنا، جنے چھینک آئے اسے
" بَرْ حَمْكَ اللَّهُ كَهِنا۔"

سیدناابوموی دفاتش سے دوایت ہے کدرسول الله مَالْتُنْ اَنْ اَعْمَانِ فَر مایا: ((أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَ عُودُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُوا الْعَانِيَ)) اللهِ ((أَطْعِمُوا الْعَانِيَ)) اللهِ (دُمُورِيْضُ کَاعِيادت کرواور قيدي کوآزاو کراؤ۔)

سيدنا ثوبان وللفظ عددوايت به كدرسول الله مَكَالْفِكُم في كها:
((إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مَخْرَمَةِ الْجَنَّةِ
حَتَّى يَرْجِعَ) ﴿
حَتَّى يَرْجِعَ) ﴿

" يقيناً جب مسلمان البي مسلمان بهائي كي عيادت كرتا م تو والسي تك جنت

الجنائر، الجنائر، باب الأمر باتباع الجنائر: ۱۲٤٠ المسلم: ۱۲۲ ۱۲۱ بوداود: ۳۰۰۰ ابن ماجه: ۱۳۵ ۱۳۵ مسلم: ۱۳۲ ۱۲۱ بوداود: ۳۰۰۰ ابن ماجه: ۱۳۵ مسلم: ۱۳۵ مسلم: ۱۳۵ مسلم: ۱۳۵ مسلم: ۱۳۰ ۱۳۵ مسلم: ۱۳۵ م

<sup>🕸</sup> بخارى، المرضى، باب وجوب عيادة المريض:٩٤ ١٠٥ البوداؤد:٥٠١ ٣١٤ حمد:٤/ ٣٩٤)

<sup>🗱</sup> مسلم ، البروالصلة ، باب فضل عيادة المريض:٢٥٦٩-



کے باغیچ میں رہتاہے۔''

عدنا ابو ہریرہ دلائنے ہے روایت ہے کہرسول الله مَلَ فَيْمُ نَ فرمایا:

((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَآءِ طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ وَ تَدَوَّأَتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزُلًا))

"جومریض کی عیادت کرتا ہے تو آسان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہوجا اور تیرا (عیادت کی غرض سے ) جلنا اچھا ہے اور تو نے جنت میں ایک گھر بنالیا ہے۔"

عيدناعلى والنيخ سروايت بكرسول الله مَا النَّجُ في فرمايا:

((مَا مِنْ مُسْلِم يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ)

"جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض ہے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے اگردہ گئے کوئی مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے اگردہ گئے کوعیادت کر بے قسم تک ستر ہزار فرشتے کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو عیادت کر بے قسم تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک ماغ لگ جا تا ہے۔"

# نبی مَالَّیْنَا مِرمریض کی عیادت کرتے تھے

عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ مَظَالِيهُ قَالَ: (( عَادَنِي النَّبِي مَالَكُمْ مِنْ وَجْعِ كَانَ بِعَيْنَيُّ)) الله سيدنازيد بن ارقم والفيز سروايت بكر "ميري آتكھوں مِن تكليف في تورسول

ابن مأجه، الجنائز، باب ماجاء في ثواب من عاد مريضًا:١٤٤٣ الترمذي:٩٦٠ صحيح ابن مأجه، الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض:٩٦٩ صحيح ترمذي:٥٧٧ الصحيحة:٧٣٦ ا

<sup>🏟</sup> رواه ابوداؤد، الجنائز، باب في العيادة من الرمد: ٢ • ٣١١؛ حمد:٤/ ٣٧٥؛ الحاكم: ١/ ٣٤٢؛ البخاري في الادب المفرد: ٥٣٤٣؛ صحيح ابي داؤد: ٥٣٥٩\_

# 216 % # 216 % AUU'sis

الله نے میری عیادت کی۔"

#### فَوْنِدُ:

ا نی کریم مُنَافِیْ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مَنَافیْ کی ہرایک کی خواہ وہ مسلمان ہوتا یا کافریا مشرک عیادت کیا کرتے تھے جیسا کہ امال عائشہ فی انتہ انتہاؤا کا مشرک عیادت کیا کرتے تھے جیسا کہ امال عائشہ فی انتہاؤا کہ سے مردی ہے کہ

((لَمَّا أُصِيْبَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ مَا الْهَ يَوْمَ الْمَحَنْدَقِ ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَ اللهِ مَ الْهَ مَعَاذُ إِلَّهُ عَنِمَةً فِي الْمَسْجِدِ ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيْبٍ) الله "حضرت معد بن معاذ الله عَلَيْمُ وه احزاب كروز في موت تورسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ اللهِ مَا اللهُ ا

عدناسعد بن الى وقاص والمنظمة سروايت بك

" میں مکہ میں تھا کہ نی کریم مالی فی میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ مالی فی میں نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پردکھا۔ چرمیرے سینے اور میرے پیٹ بر ہاتھ چھیرا چرکھا:

عدناان عباس دالفظ سے روایت ہے کہ

((أَنَّ النَّبِيِّ مُوَّكِم لَا دَخَلَ عَلَى الْعَرَابِيِّ يَعُودُهُ قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ) دَخَلَ عَلَى مَرِيْضِ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ: لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))

" بلاشبه نبي كريم مَنَّ فَيْم المي ديهاتي كي عيادت كي لي تشريف لي مي (راوي ني كريم) مَنْ فَيْم مِن مَنْ فَيْم مِن كي عيادت كي لي تشريف لي راوي ني كريم مَنْ فَيْم مِن كي عيادت كي لي تشريف لي

جاتے تواسے کہتے

<sup>🏶</sup> ابوداؤد، الجنائز، باب في العيادة مرارا: ١٠١١ صحيح ابي داؤد: ٢٦٥٨ ٢.

<sup>🥏</sup> ابوداود، البجناليز، باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة: ١٠ ٢ اصحيح أبي داؤد: ٢٦٦١.

217 3 Collins and a second and

((لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))

🚨 سیرناانس دانشؤے سے روایت ہے کہ

(أَنَّ غُلَامًا لِيَهُ وْدَكَانَ يَخْدِمُ النَّبِيِّ صَلَيْكُمْ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ فَقَالَ: أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ)) اللهِ

"ایک یبودی غلام (الرکا) نی مظافظ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیار ہوگیا تو آپ مظافظ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئا اوراسے کہاتم اسلام قبول کرلوتو وہ مسلمان ہوگیا۔"

چنانچ سعید بن مُسیّب رافعی اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ

((لَمَّا حُضِراً بُوطَالِبٍ جَاءً و النَّبِيُّ عَلَيْمًا))

"جب (نی کے چیا) ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ مَالَّا فَتُمَّاس کے یاس تشریف لے گئے۔"

عریض کے پاس آ کراچی اور بھلی بات کہنی چاہیے تا کہ تمہاری وجہ سے اسے پچھدا حت ملے رسول الله متا پی فرمایا:

((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِالْمَيِّتَ فَقُولُواْ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ مُثَانِّهُ مَنَ مَنَ مَنْ مُنْ مُن مِينِي

يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ) 🗱

''جبتم مریض یامیت کے پاس موجود ہوتو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری کھی ہوئی بات پرآمین کہتے ہیں۔''

مریض کودم کرناسنت ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلِيهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَكُلًّا: ((إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ

- 🏶 بخارى، المرضى، باب عيادة الأي، باب عيادة المشرك: ١٥٧٠ -
  - 🦚 مسلم، الجنائز، باب ما يقال عند العراب: ٥٦٥٦-
    - 🏶 بخارى، المرضى، باب عيادة المشرك:٥٦٥٧ -
- 🕸 بخارى، المرضمريض والميت: ٩ ١٩ اابوداود: ٥ ١ ٣١ اترمذي: ١٩٧٧ احمد: ٩ ٧٠٠ -

مَرِيْضًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِى لَكَ حَنَازَةً) \*

سیدنا ابن عمر التفوی دوایت ہے کہ نی کریم مظافی نے فرمایا: "جب کوئی آدی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو کیے:

((اَللّٰهُمَّ اَشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَالُكَ عُدُوَّا أَوْ يَمْشِنِي لَكَ جَنَازَةً))

اے اللّٰدا ہے بندے کوشفا عطافر ما، تیرے لیے دیمن کوئل کرے گایا تیری فاطر
کی جنازے بیں اثر کت کرے گا۔"

### فَعَانِكِ:

کی مریض کی عیادت کے لیے جاناست نبوی مثل فی آئی ہے آدمی کی بیار پری کے لیے جانے کے گئی ایک فوائد ہیں جن میں سے ایک تو یہ کہ مریض کے پاس جانے سے اس کی ضروریات کا پت چاتے ہے جانے سے اس کی ضروریات کا پت چاتا ہے نیز مریض اپنے قربی رشتہ دار، دوست واحباب کود کی کھر بیاری سے افاقہ محسوس کرتا ہے اور اسے خوشی و مسرت ہوتی ہے بقول شاعر

ان کے دیکھے ہے جوآ جاتی ہے مند پررونق و ہ سجھتے ہیں کہ بیا رکا حال اچھا ہے

ادر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آ دمی مریض کو اچھی صحت کے لیے اچھی غذا و دوا کی معلومات فراہم کرسکتا ہے جس سے وہ جلد صحت یاب معلومات فراہم کرسکتا ہے جس سے وہ جلد صحت یاب ہو سکے جیسا کہ نبی مَا النظام کامعمول تھا۔

سیدنا ابوسعید خدری النظام سے روایت ہے کہ بلاشہ جرائیل ملی آئی کریم مالی النظام کے اس میں النظام کے اس میں آپ آپ میں آپ اس میں آپ میں اس میں آپ میں اس میں ا

واه ابوداؤد، البحنائز، باب الدهاء للمريض عند العيادة (٣١٠٧) واحمد (٢/ ١٧٢)
 والصحيحة (١٥٠٤) وصحيح ابى داؤدللالباني (٢٦٦٤)

وروز المثامد **EX** 219

((بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْن حَاسِدِ اللَّهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ)) 🗱 "ابلدكنام كماته ين آپ و براس چزے جو آپ و تكليف ديتى إور برننس یا ہر حاسد کی نظر کی برائی ہے دم کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کوشفا عطافر مائے الله كام كماته من آب ودم كرتا مول "

عيدناابن عباس والنظ سدوايت بكريم ماليكم فرمايا:

((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَادٍ: أَسْأَلُ اللُّهَ الْعَيظِيْمَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمَ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ

ذَلِكَ الْمَرَضِ) اللهُ

" بوفض كى مريض كى عيادت كدوران اس كے ياس سات مرتب كي ((أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمَ أَنْ يَشْفِيكَ )) اگراس کی وفات کا وفت نہیں آیا ہوگا تو الله تعالی اے اس بیاری سے عافیت عطا

فرمائےگا۔

 سیدنا حثان بن الی العاص تقفی ڈاٹٹٹو سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ماٹٹیٹم کو اسيجهم ش تكليف كى شكايت كى جيده مسلمان بون سي محسوس كررب مقدرسول الله مَالَيْجُمُ ففرمایا: ابنام تعجم کاس حصے پر رکوجس میں تم تکلیف محسوس کرتے ہواور تین مرتبہ کہوسم الثداورسات مرتبه ركلمات كهو:

((أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرَّ مَا أَجدُ وَ أَحَادِرُ)) ا " بیساس برائی سے جویس یا تا ہوں اورجس سے ڈرتا ہوں اللہ کی عزت اوراس کی قدرت کی يناه من آتا ہوں ''

🖈 مسلم، السلام، باب الطب والمرضى والرقى (٢١٨٦) وترمذي (٩٧٢)

<sup>🗱</sup> ابوداؤد، الجنائز، باب الدعا للمريض عند العبادة (٣١٠٦) وترمذي (٢٠٨٣) وصحيح ابي داؤد للالباني (٢٦٦٢)

<sup>🦈</sup> مسلم، السلام، باب استحباب وضع يده على وضع الألم مع الدعاء (٢٢٠٢) free download facility for DAWAH purpose only

الله سده عائشہ نظامی بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی بندہ نی کریم منافق ہے اپنی کس بیاری کے بارے کے ساتھ ایے دم بارے بی سرح من کریم منافق اپنی الل کے ساتھ ایے دم کرے شرح کرتا یا اسے کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی کریم منافق اپنی اللہ سے مرح کرتے ہے اپنی الکہ شت شہادت زمین پردگی پھراسے افعایا اور فرایا آپ منافق اس طرح کرتے ہے ) اور بید عا بڑی:
فر مایا آپ منافق اس طرح کرتے ہے ) اور بید عا بڑی:

# مریض کے لیے ضروری باتیں

عَنْ جَابِرِ عَلَيْهِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمَّ السَّائِبِ فَقَالَ: ((مَالَكِ تُزَفْزَفِيْنَ؟)) قَالَتْ: الْحُمْى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيْهَا، فَقَالَ ((لَا تَسُبَّى الحُمْى، فَإِنَّهَا تُلْمِبُ خَطَايًا بَنِيْ آدَمَ كَمَا يُلْمِبُ الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ) \* الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ) \* الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ) \*

سیدنا جاید نگانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مقابق اُم سائب نگانا کے ہاں تحریف ایک بات میں ہے؟"
تریف لے محے آپ مقابق نے فرایا:" کیا وجہ ہے تو سخت کا نپ ری ہے؟"
اس نے مرض کیا، بخار کی وجہ ہے، اللہ اس میں برکت نہ فرمائے آپ مقابق میں نہا نہ کے دور نے میں برکت نہ فرمائے آپ مقابل کے دور کے کتا ہوں کو اس طرح دور کردیت ہے۔"
کردیتا ہے جسے بھٹی او ہے کی میل کجیل کودور کردیتی ہے۔"

### :2015

عاری، آز ماکش کا آنا مغاب الله موتا ہے اس پر جزع فزع سے کام بیں لینا جا ہے ۔ کیونکہ بھاری یا تو انسان کے گنا موں کو دھونے کے لیے آتی ہے یا مجرا بھان کے استمال یا مجر

<sup>🖚</sup> مسلم، السلام، باب رقية المريض:١٩٤ ٢ ١ بخارى:٥٧٤٥

رواه مسلم، البروالصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض او حزن أو تحو ذلك:
 ١٧٥ ابن ماجه: ٩٣٨ ٢٠

# £ 221 8 2 8 8 4 1/1/25 8

رفع درجات كاسب بن جاتى ہے جيسا كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ فِي اللهِ عَارى عيادت كى (اور اسے بخارتها) آب مَن اللِّيْمُ فِي اس سے فرمايا:

((أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ: هِيَ نَادِى أُسَلَّطُهَا عَلَى عَبْدِى الْمُومِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظُّهُ مِنَ النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 

( خُوش ربو اس لي كمالله تعالى فرما تا ب كم بخار ميرى آگ ب ش دنيا ش الشخص دنيا ش الشخص دنيا ش الشخص دنيا ش الشخص دن ياس كي لي الشخص من بن جائے ۔ "

مریض صحت یا بی حاصل کرنے کے لیے ایسے ذریعے استعال نہ کرے جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے مثل :حرام اشیاء کو بطور دوا استعال نہ کرے بطور دم شرکیہ کا موں اور کلمات سے بچے جیسا کدرسول اللہ مَن اللّٰ عَلَيْ اللّٰمِ نَا فَرَمایا:

((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةُ فَقَدْ أَشْرَكَ))

"جس نے (علاج یا باری سے تحفظ کی خرض سے کوئی منکایا) تعویذ التکایا اس فے شرک کیا۔"
فے شرک کیا۔"

سیدناعوف بن ما لک انجی دانشنا سردایت به که بم جابلیت بی دم کیا کرتے ہے بم فرد یافت کیا کدا ساللہ کے رسول منافق ! آپ اس بارے بیں کیا کہتے ہیں؟ آپ منافق ا فرمایا: "تم جمع پراپنے دم پیش کرداییادم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک ندہو۔" اس سے مریض شدت مرض کی وجہ سے موت کی تمنا ندکر سے کیونکدرسول اللہ منافق نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا انس داللہ ناس دایت ہے کدرسول اللہ منافی نے فرمایا:

((لَا يَتَمَنَّنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ بِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ))

ابن ماجه، العلب، باب الحمى: ١٣٤٧ صحيح ابن ماجه: ٢٧٩٤ الصخيحة: ٢٥٥٦ احمد: ٢/ • ٤٤ السخيحة: ٢٥٥٦ احمد: ٢/ • ٤٤ السحاكم: ١/ • ٢١٩ أَنْ البَالَى المُشَاهِ فَ السحاحة: ٢٩٤ هـ شهرك: السحيحة: ٢٩٤ هـ شهر السحيحة: ٢٩٢ ابوداود: ٢٨٦ ابوداود: ٢٨٦ ابوداود: ٢٨٢ ابوداود: ٢٤٨ السحيحة: ٢٩٤ هـ والسحيحة والمحتالة و

<sup>🗱</sup> بخارى، الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة: ١ ٢٣٥\_

### دَرورُ المشامد " تم میں سے کوئی بھی کسی در پیشی مصیبت و تکلیف کے سبب ہر گزموت کی تمنا

<u>. کر</u>

نيزآب مَا يَكُمُ فِي إِن الرضروري تمناكرنا جا بها به السلاح كهدا، الله مجے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے اور اس وقت مجھے فوت كرديناجب مير \_ ليدوفات بهتر موكى \_"

نی کریم مَالیفیم نے موت کی تمناہے ممانعت کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ((إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ) " كيونكه أكروه فيك موكاتو اميد بكراس كاهمال بس اوراضا فدموجائ كا اوراگروہ براہے ومکن ہے کہدہ توبیق کرے۔"

# صحت وتندرستی الله کی نعمت ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ((نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنَ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) سيدنا ابن عباس المنتفظ سے روایت ہے كدرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مُعَالِينَ اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا الی بی جن بےمتعلق اکثر لوگ نقطان میں بیں ایک صحت اور دوسری فرافت"

### فادل:

عصت وتندرس الله تعالی کی نعتوں میں ہے ایک عظیم نعت ہے اس کی قدراہے ہی ہوتی ہے جس مے صحت چمن من ہواوروہ دائی بیاری کے اندر ہو۔اللد کی معظیم فعت ہونے کے باوجود ا ير لوك اس سے فائده نهيں اٹھاتے ني كريم مَاليَّظِ نے اپنے چاعباس ڈالٹو كووميت فرماك

<sup>#</sup> بخارى، المرض، باب تمنى المريض الموت: ١٧٣ ٥-

<sup>🗱</sup> بخارى، المرضى، باب تمنى المريض الموت: ٥٦٧٣-

وواه البخارى، الرقاق، باب الصبحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الأخرة: ١٢ ، ١٤.

دَرورُ المناجد 223

((يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ النَّبِيِّ مَكُمٌّ ! أَكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ بِالعَافِيَةِ)) ''اےعباس!اے نبی کے چیا! کثرت کے ساتھ عافیت و تندرتی کی دعا کیا کرو۔'' جامع ترندي ميس بيروايت اس طرح ب كدابوالفضل عباس بن عبدالمطلب والفيز بيان كرت بين كرمين في عرض كيا: الاستكرسول مَنْ النَّهُ الجميم بات بتلاية جس كامين الله ي وال كرور؟ آب مَنْ يَنْ الله في الله الله الله العافِية )) "الله عافيت ما كون میں نے مجر کچھ دنوں بعد ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُلَّاثِيمُ! مجھے اسی چیز سکھا ہے جس کو میں اللہ سے مانکوتو آب مان فی م نے فرمایا:

((يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللَّهِ سَلُوااللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي النُّنْيَا والْآخِرَةِ)) 🌣 '' میرے بیارے چیا عباس ڈالٹنڈ! اللہ تعالیٰ ہے دنیا وآخرت میں عافیت و صحت وتندرستي اتكو \_''

### 🛭 سیدناعبداللہ بن عمر ڈاٹھنا فر مایا کرتے تھے کہ

((خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)) الله "اپنی صحت سے بیاری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے ( پچھ ضرور) هاصل کرلو\_''

👪 سیدناابو ہریرہ ڈانٹیؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٰانْڈِنِمْ نے فر مایا: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ الله تَعَالَى لَهُ عِنْدَ الشَّدَاثِدِ وَالْكُرَبِ فَلَيْكُثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ)) 🗱

'' بچخص بیخواہش کرے کہ ختیوں اور مصائب میں اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے ،تواسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں کثرت ہے دعا کرے۔''

عيدنا ابوبكر والتفاسي روايت بكرسول الله مَنْ التَّخْ نِ فرمايا:

🗱 ابن حبيان:١٩٥١الترغيب والترهيب لمحى الدين ديب مستو: ٤٩٦٦، المام حاكم نے اس كو بخارى كى شرطى يح كها يهزا / ٥٢٠ ع ترمذى ، الدعوات ، باب فى فضل سؤال العافية: ١٥١٤ ي

🕸 بخارى، الرقاق، باب قول النبي كن في الدنيا كأنك غريب:٦٤١٦\_

🦈 ترمذي، الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة: ٣٣٨١؛الصحيحة: ٩٣-٥

# دَرورُ المثامد

((سَـلُوْااللهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِين خَيرًا

منَ الْعَافِيةِ)

"الله تعالى معفود درگز را درعافيت وتندرسي كاسوال كما كرو كيونكمي كومجي يفين لینی ایمان کے بعد عافیت و تندر تی ہے بہتر کوئی چیز عطانہیں کی گئے۔"

ا من استعمال تے پھرا ہے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم فرماتے:

((اَللَّهُمَّ: اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي)) "ا الله! مجمع بخش د اور مجم برحم فر مااور مجمع مدايت د اور مجمع عافيت بخش اور مجھےرز قءطافر ما۔''

### بیاری مومن کے حق میں بہتر ہے

عَنْ أَبِيْ يَحْيَى صُهَيْب بْن سِنَان وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ((عَجَبًا لِلا مْرِ الْمُؤْمِن إِنَّا أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَدَ فَكَانَ خَدُ اللهُ) اللهُ

سيدنا ابويكي صهيب بن سنان والفيز سے روايت كدرسول الله مَلْ فَيْزُم نے قرمايا: "مومن كامعالمه عجيب إس كے مركام ميں اس كے ليے بھلائى ہاوريہ چیز مومن کے سواکسی کمو حاصل نہیں ، اگر اسے خوش حالی نصیب ہواس پر اللہ کا . شركرتا بويشكركرنا بھى اس كے ليے بہتر ب (لين اس ميں اجر ب)اور اگراسے تکلیف ،مصیبت (باری) بینج تو صبر کرتا ہے توبیصبر کرنا بھی اس کے لي بهتر ب( كصر بعى خودنيك عمل اور باعث اجرب)-"

<sup>🕻</sup> ترمذي، الدعوات، باب ما جاء في دعاء النبي:٥٥ ٥٣؛ابن ماجه:٢٨٤٩؛حسنه الالباني

عسلم، الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح:٢٦٩٧٠

<sup>🕏</sup> رواه مسلم، الزهد، باب المؤمن أمره كله خير:٢٩٩٩ـ



آزمائش الله كى سنت ب جوآدى الله كى آزمائش ير بورا اترتا بي يعنى مصائب ميس صر وكل سے كام ليتا ہے اور جزع فزع كوچيوڑ ديتا ہے الله اس سے راضي ہوجا تا ہے۔ سيدناانس ولافئ سے روايت ب كدرسول الله مَنْ الله عُمَا الله مَنْ الله عُمَا الله

( (إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمَ الْبَلاءِ وَإِنَّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَدَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضِي وَ مَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخُطُ)) الْمُتَادَاهُمْ فَكُو " بلاشبه برا اجروثواب ای کو حاصل برتاجس برآ ز مائش بزی بواورالله عزوجل جب كى قوم سے محت كرتا ب تواسى آزمائش ميں جتلا كرتا ہے كمر جو مخص آز مائش برراضی موجائے (یعنی الله کا حکم سجھتے ہوئے اس برمبر کا مظاہرہ كرے) تو الله تعالى بھى اس سے راضى موجاتا ہے ادرا كر جزع فزع كرے تو الله تعالى اس يرناراض موجاتا ہے۔

عيدنانس والمنت المرادات الله من المنت المراد الله من المنت في المراد الله من المنت المراد الله المراد الله المراد المراد المراد الله المراد ال

((إذَا أَرَادَالله بعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعَقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَ إِذَا أَرَادَ الله بعبده الشَّرُّ أَمْسَكَ عَنْهُ بَذَنْهِ حَتَّى يُوَافِيهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) "جب الله تعالى اين بندے كے ساتھ بھلائى كااراد وفر ماتا ہے تواسے (اس کے گناموں کی سزا ) دنیا میں ہی دے دیتا ہادر جب الله تعالی اپنے بندے سے برائی کاارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سز ااس سے دور رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اس کے گناہوں کابدلد دیا جائے گا۔"

یاری انسان کے گناہوں کو دھودیت ہے۔

سيدنا ابو جريره رفاعة سے روايت ہے كدرسول الله سَلَيْظِ في فرمايا:

((لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَوَلَدِهِ

🏶 ترمذي، النوهد، بياب ما جاء في الصبر على البلاء: ٢٣٩٦؛ ابن ماجه: ٣١٠ ٤؛ احمد: ٥/ ٤٢٧ الصحيحة: ٦٤ ١١ حسن عندالالباني . 🌼 ترمذي، الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاه:٢٣٩٦؛حسن عندالالباني هداية الرواة:٢/ ١٦٨. \$\\\ 226 \rightarrow \text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْتَةِ) الله تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْتَةِ) الله وراس كى اولاد برمسلس د موس مرداور مومنه ورت كجيم، ال ك مال ادراس كى الله تعالى سے مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں يہال تك كه جب اس كى الله تعالى سے

ملاقات ہوتی ہے تو وہ گنا ہوں سے بالکل پاک موتا ہے۔''

عيدنا ابوسعيد خدري والمنتخ سے روايت ب كرسول الله مَا يُنْجُمُ فِي فرمايا:

((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبِ وَلا وَصَبِ وَلا هَمَّ وَلا حُزْنِ وَلا اللهُ المُسْلِمُ مِنْ نَصَبِ وَلا وَصَبِ وَلا هَمَّ وَلا حُزْنِ وَلا الدَّى وَلا عَمَّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) اللهُ الذَّى وَلا عَمَان مَعَاوف، ورد، فكر، تكليف اور پريثاني لاحق موتى ہے مال تك كما اگراس كوكا ثنا بھى جبتا ہے تو الله تعالى اس كى وجہ سے اس كے منابوں كومنا ديتا ہے ''

## بيارى اورمصائب برصبر كرو

عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ وَهِلَمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَكَمَّةُ: ((مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِى أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ))

سیدنا ابوسعید سعد بن مالک بن سنان خدری دالین سوای دوایت ہے که رسول الله منافیظ نے فرمایا: ''جومبر کا دامن پکڑتا ہے، الله اسمبر کی توفیق دے دیتا ہے اورکوئی شخص ایساعطین بیس دیا گیا، جومبرے زیادہ بہتر اوروسیع تر ہو۔''

### فَوَانِدُ:

الله مب العالمين فرآن مجيد مل بهت سے مقامات پر صبر کرنے کا تھم، صابر بندے

ترمذى، الزهد، باب ما جاء فى الصبر على البلاء : ٢٣٩٩ حمد: ٢/ ٢٨٧ الحاكم: ١/ ٢٤٦٢ حسن عندالالبانى .
 المد تعالى: ١٤٦١ مسلم: ٢٥٧٣ .
 البخارى، الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة: ١٤٦٩ مسلم، الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة: ١٤٦٩ مسلم، الزكاة، باب فضل التعفف والصبر: ١٠٥٣ .

# وروزالنام المنظمة المن

کی نعنیات اوراس کے لیے اجروثو اب اورمصائب میں صبر کرنے کی تلقین فر مائی ہے جیسا کہ ارشاد ماری تعالی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اصْبِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ 4

"اے ایمان والو! صبر کرواور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہواور محافہ جنگ پر مور جے سنعالے رہو۔''

﴿ يَأَيُّهُ الَّذِينَ امَنُوْ السُنَعِينُوْ البِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ ٢٠ " اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعے سے مدوطلب کرو، بلا شبہ اللّه صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ بِشَى ءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْامُوَالِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْامُوَالِ وَالْاَنْفُ وَالْعَبْرِيْنَ ﴾ ﴿

'' ہم تمہیں ضرور آز مائیں ہے، کیچیز خوف میں مبتلا کر کے، بھوک ہے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کی کر کے اور صبر کرنے والوں کوخو شخری سنادیجیے۔''

على سيدنا انس بن مالك وللتنظيم سے روايت ہے كديس نے رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَال

((إِذَا ابْتَكَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيْبَتَيْدِ فَصَبَرَ عَوَّ ضَتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ يُرِيْدُعَيْنَيْهِ))

''جب میں اپنے کسی بندے کواس کے دومحبوب اعضاء (یعنی آنکھوں) کے بارے میں آزما تا ہوں (یعنی نابیعا کردیتا ہوں) اور دہ اس پرصبر کرتا ہے تواس کے مدلے میں میں اسے جنت دیتا ہوں۔''

ا سیدنا ابن عباس دلافنو نے مجھے کہا: میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیون نہیں ضرور، انہوں نے کہا کیون نہیں ضرور، انہوں نے کہا یہ سیاہ رنگ کی عورت جو نبی مُؤافیز آئے کے پایس آئی ہے اوراس نے

<sup>🏰</sup> ٣/ آل عمران: ٢٠٠٠ 🌣 ٢/ البقرة: ١٥٣-

<sup>🕸</sup> ۲/ البقرة:١٥٥٥ 🔻 🗱 بخاري، المرضى، باب فضل من ذهب بصره:٥٦٥٣ـ

کہا ، اے اللہ کے رسول ! مجھ پر مرکی کا حملہ ہوتا ہے اور میرے کپڑے جسم سے دور ہوجاتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعافر مائیں، آپ مُن الشیخ آنے فرمایا:

تو اس نے جواب میں کہا ، میں صبر کرتی ہوں اس نے مزید کہا کہ میرے کپڑے اتر جاتے ہیں دعا کیجئے میرے کپڑے نداتریں ،آپ مُلْاَقِتُم نے اس کے لیے دعا فر مائی۔

### 🐯 رسول الله مَالِيني في فرمايا:

((اَلصَّلوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ وَالصَّبْرُ ضِيَاءً)) الشَّادُ وَالصَّبْرُ ضِيَاءً) الشَّادُ وَالصَّدِةُ (نَجَات كَ لِي ) وليل جادر مرد تن بهن "ماذ (چك) مسلمان ك جناز م ميل الشركت كرو

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ) \*

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھئے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹھئے نے فرمایا: "مسلمان کے مسلمان پر چھتی ہیں جب تواس سے ملے تو سلام کہ، جب وہ تھے بلائے تو اس کے پاس جا، جب تھے سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اوروہ اللہ کی حمد کرے تواسے "یک رکھی اللّٰهُ" کہہ جب وہ بیار ہوتو اس کی بیار پری کراور جب فوت ہوتو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔"

لله بخارى، المرضى، باب فضل من يصرع من الريح: ٢٥٢ ٥؛ مسلم: ٢٥٧٦؛ احمد: ٢٧٤٠؛ والنسائي في الكبرى: ٤ / ٢٤٠٠ الله مسلم، الطهارة، باب فضل الطهور: ٢٢٣ـ مسلم، الطهارة، باب فضل الطهور: ٢٢٣ـ مسلم،

<sup>🤀</sup> رواه مسلم، السلام ، باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام: ٥-

# # 229 % # 229 % # 1 July 15 %

فكادن:

توق مسلم میں سے ایک حق رہے کہ جب کوئی مسلمان رصلت کر جائے تو اس کے لیے دعا کے لیے نماز جنازہ میں شرکت ضرور کی جائے۔

سيدنا ابوسعيد خدرى والفيئ سے مروى ہے كدرسول الله مَنْ الْفِيْمُ فِي فرمايا:

((عُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَاتَبِعُوا الجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ))

" بارى عيادت كرو، جنازول مين شركت كرو، وهمهين آخرت بادد لاكي عيا-"

((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) 🌣 "اييخ ساتقي كي نماز جنازه پڙهو-"

عيدنا ابو مريره دانين المرايت ب كدرسول الله مَا يَعْفِرُ في مايا:

((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُحَيِّمُ الْجَبَلَيْنِ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا القِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ))

''جس شخص نے جنازے میں شرکت کی پھرنماز جناز ہ پڑھی تواسے ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے اور جو دفن تک ساتھ رہا تواسے دو قیراط کا ثواب ملتا ہے پوچھا گیا کہ دوقیراط کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا'' دوغلیم یہاڑوں کے برابر۔''

صحیحمسلم کی روایت میں ہے کہ

((الْقِيْرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ))

"قیراط احدے برابرہے۔"

نماز جنازہ میں جتنے زیادہ نمازی ہوں گے اتناہی میت کوزیادہ فاکدہ ہوگا البتہ کم از کم

بخارى في الادب المفرد: ص/ ٢٥ ابن ابي شيبة :٤/ ٧٣؛ حسن عندالالباني ، أحكام الجنائز: ص/ ١٨٧ احمد ٢/ ٢٧.

🗱 بخارى ، النفقات ، باب قول النبي من ترك كلا أوضياعا فإلى: ١ ٥٣٧ ـ

🏶 بخارى، الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن:١٣٢٥؛مسلم:٩٤٥٠احمد:١/ ١٠٠٠

چالیس افرادمومن مؤحد شرکت کر کے دعا کریں تو اللہ اس کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

سيدنا ابن عباس والنو عدوايت بكرسول الله مَنْ النَّهُمُ فَي عَر مايا:

((مَامِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ ٱرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشِركُوْنَ بِاللّهِ شَيْعًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّهُ فِيْهِ) #

"جومسلمان آدمی فوت ہوجائے تو چالیس (۴۶) ایسے مؤحد افراد جوشرک نہ کرتے ہوں اس کی نماز جناز ویس شرکت کریں تو اللہ تعالی ضروراس میت کے حق میں ان سب کی سفارش تبول کرےگا۔"

# موت کوکٹر ت سے یا دکرو

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْمٌ: ((أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ)) \*

سیدنا ابو ہریرہ دان کے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ الله مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الله "لا تنسختم كردين والى چيز يعنى موت كوكثرت سے يادكرو"

### فَطُولا:

🗱 ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاتَّمَا تُوَقَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الله معمر جان موت كاذا نقر يَكُف والى باور قيامت كدن تم الي بدل بورك بورك بورك يورك دية جاؤكو.

🛭 ارثاد باری تعالی ہے:

﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يُدُرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوحٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾

ا مسلم، الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه : ٩٤٨ وابوداؤد : ١٧٠ ٣٠ ابن ماجه: ١٤٨٩ الحمد: ١/٧٧٠ من صلى عليه مائة شفعوا فيه : ٩٤٨ واد الموت: ١٢٣٠٧ والسائل: ١٢٣٠٠ والنسائل: ١٨٣٣ والنسائل: ١٨٣٣ والنسائل: ١٨٣٣ والنسائل: ٢٥٥ والنسائل: ١٨٣٣ والنسائل: ٢٥٥ والنسائل: ٢٠٠٥ والنسائل: ٢٠٠٥ والنسائل: ٢٤٠ والنسائل: ٢٠٠٥ والنسائل: ٢٠٠ والنسائل: ٢٠٠٥ والنسائل: ٢٠٠٥ والنسائل: ٢٠٠ والنسائل: ٢٠٠٥ والنسائل: ٢٠٠٥ والنسائل: ٢٠٠٥ والنسائل: ٢٠٠ والنسا

🅸 ۲/ آل عمران: ۱۸۵ 🌣 ٤/ النساء: ۷۸

### وَرُورُ المُنْ الْمِدِينِ مِنْ الْمُورِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ""تم جهال كبين بحى موموت تمهين آ بكر سكى كوتم مضبوط قلعول مين مو"

مزيداس موضوع كوديكيس

موت ایک الل فیصلہ ہے جس کا جام ہر فردو بشر نے ضرور پینا ہے کی نے اوائل عمر میں تو کسی نے لؤکین میں ،کسی نے جوانی میں ،تو کسی نے بڑھا ہے میں الغرض ہرایک نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پرضرور زندگی کو خیر آباد کہنا ہے جیسا کہ سیدنا ابو ہر پرہ ڈائٹیؤ نے بیان کیا کہ ملک الموت کومولی قائی ہے پاس بھیجا گیا جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے استے چیٹر مار دیا (اور ان کی آ کھی پھوڑ دی) فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور عرض کیا آپ نے جھے دیا (اور ان کی آ کھی پھوڑ دی) فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور عرض کیا آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: مولی قائی ہے ہا تھ بیل کی پشت پرد کھے پس اس کے مولی قائی ہے ہا تھ بیل کی پشت پرد کھے پس اس کے لیے وہ ہے جواس کے ہاتھ نے ڈھانپ لیا کہ ہر ہال کے بد لے ایک سال عمر بڑھا دی جائے گیمون کے عرض کیا:

((أَى رَبِّ اثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ: فَالآنَ) ﴿ الْمُوتُ ثَالَ: فَالآنَ) ﴿ اللهُ تَعَالَيْ اللهُ تَعَالُ فَيُ اللهُ تَعَالَيْ فَالْمَانِ فَيُرَامِلُ فَالْمَانِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

سیدنا عبدالله بن عمر فی این سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَالَّیْ کے ساتھ تھا ایک انساری آدمی آیا اور اس نے بی کریم مَلَّ الْیِنْ سے سلام عرض کیا اور کہا اے الله کے رسول مَلَّ الْیُنْ اِ الله کے رسول مَلَّ الْیُنْ اِ اِن الله کے رسول مَلَّ الْیُنْ اِ نے مُر مایا: ''جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔'' اس نے عرض کیا کون ساموکن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ مَلَّ الْیُنْ اِ نے فر مایا:

( اَكْثَرُهُمْ لِلمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أَوْلَئِكَ اللَّهُ عَلَاهُمُ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أَوْلَئِكَ الْآكْيَاسُ)) الآكْيَاسُ)) الآكْيَاسُ)

"جوموت کوکٹرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے

<sup>🗱</sup> ٤١/ السجده: ١١؛٦٢/ الجمعه: ٨؛٩٩/ الزمر: ١٠٤٠٠/ الانبياء: ٣٥ـ

<sup>🗱</sup> بخارى، احاديث الانبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد:٧٠ ٣٤ مسلم: ٢٣٧٧\_

TETO: باب ذِكر الموت والاستعداد له: ٢٥٩٤ الموت بابن ماجه: ٣٤٣٥ free download facility for DAWAH purpose only

# 232 % EN SE MULTISIS

خوب اچھی طرح تیاری کرے وہ سب سے زیاد وعقل مندہے۔''

عضرت ابن عمر و المنظم المنظم

''موتاس (کے خراب ہونے ہے بھی) پہلے آنے والی ہے۔'' دنیا تواک سفر ہے ذراخیال کر دنیا کو بھول جا آخرت کو یا در کھ

### موت تخفة مومن

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَكُمَّةِ: ((تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

سيدنا عبدالله بن عمر والخناس روايت ب كه رسول الله مَا ال

### فَأَدْلُ:

عد موت ایک ایم چز ہے جس سے ہرانسان دور بھا گتا ہے کین اس کا بھا گنا تا کارہ جاتا ہے آخر کارموت اسے پکڑ ہی لیتی ہے آگر چرموت کی شدت اور ختی تا قابل برداشت ہے جیا کدارشاد باری تعالی ہے:

<sup>🤣</sup> ۵۰/ق:۹۹ ـ

تھوڑی کے درمیان (سرر کھے ہوئے ) تھے۔

((فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدِ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ))

" آپ مَنْ اَلْتُوْمُ (کی موت کی تُحْق) ویکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی موت کی شدت کو برانہیں مجھتی۔"

بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ کسی کی اگر موت جلدی نہ نظیے یا موت کے وقت اسے شدید تکلیف کا سامنا کرتا پڑے یا اچا تک کسی حادثے میں موت آ جائے تو بیموت بری موت ہوتی ہے اماں عائشہ ڈی ڈی ڈیا فرماتی ہیں کہ میر ابھی یہی نظریہ تھا لیکن نبی منافظ کے کموت کی تحق کے بعد میر اساشکال دور ہوگیا۔

🛭 اس سلسله کی ایک حدیث ابوداؤوشریف اور بیمی میں موجود ہے۔

سيدنا عبيد الله بن خالد وللنفي عمروى بكرسول الله مَلَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله على ال

((مَرْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَهُ الْأَسَفِ))

''اجا نک موت (الله تعالی کی ) نارانسگی کی پکڑ ہوتی ہے۔''

بيهقى نے ان الفاظ كا اضافه كياہے

((أَخْذَةُ الْأَسَفِ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِ) 🕏

"اچا تك موت، تارافسكى كى پكر كافر كے ليے ہادرمومن كے ليے رحت ب"

موت اگر چدا یک تخی کانام ہادر موت وہ جس سے انسان کے دشتے نا طے دنیا سے کسٹ جاتے ہیں کین بیموت مون کے لیے باعث رحمت ہے حضرت ابوقادہ ڈاٹھیئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹیئ کے قریب سے ایک جنازہ گر را آپ مُؤٹی نے فرمایا: ''آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ماصل کیا گیا ہے۔''صحابہ کرام بِخاٹی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول مُؤٹی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول مُؤٹی نے آرام پانے والا اور جس سے آرام ماصل کیا گیا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو آب مُؤٹی نے فرمایا:

پخاری، المغازی، باب مرض النبی و وفاته: ٢٤٤٦.

البوداود، البجنائز، باب موت الفجاءة: ١٠١٠ ١٣١١ حمد: ٣/ ٤٢٤ ابيهة في سنن الكبرى:
 ١٣٧٨ حديث صحيح هداية الرواة: ٢/ ١٨٤ ــ

((الْعَبْدُ الْسُمُومِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَ أَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَ الْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ) \* "مومن آدمی ونیا وی تمکاوٹوں اور اذخوں سے چمٹکارہ حاصل کرے اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے اور فاجر و گنهگار آدمی سے لوگ، آبادیاں ، ورخت اور حاربائے آرام باتے ہیں۔"

تو جب اس موت کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے تو موکن کواس کی فکر اور تیاری کرنی ا چاہے تا کہ کل شرمندگی ہے سر جھکا تانہ بڑے۔

رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا خفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں سے کہتی ہے تضاء میں بھی جی چلی ہوں ذرا دھیان رہے موت کی تمنامت کرو

عَنْ جَابِرِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُمْ : ((لَا تَمَنُّوا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَمِ شَدِيْدٌ)) ﴿ هَوْلَ اللهِ مَلْكُمْ أَن اللهِ مَلَالَ أَن اللهِ مَلَا أَنْ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا أَنْ اللهِ مَل اللهُ مَلَا اللهِ مَل اللهِ مِلْ اللهِ مَل اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَل اللهِ مَل اللهِ مَل اللهِ مَل اللهِ مَلْ اللهِ مَل اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللّهِ م

### فَالِينَا:

اس کواس سے پہلے پینے کی کوشش کرے گامٹان خودکشی کرکے یا موت کی تمنا کر کے تو وہ خلاف اس کواس سے پہلے پینے کی کوشش کرے گامٹان خودکشی کرکے یا موت کی تمنا کر کے تو وہ خلاف

<sup>🖚</sup> بخارى، الرقاق، باب سكرات الموت: ٢/ ٦٥ امسلم: ٩٥٠-

واه احمد: ٣/ ٣٢٢ مجمع الزوائد: ١ / ٢٠٣٤ حديث حسن، الترغيب والترهيب لمحى الدين ديب مستو: ٩٣١ - ١

# \$\tag{235} \tag{\tag{235}} \tag{\tag{\tag{235}} \tag{\tag{\tag{235}}} \tag{\tag{\tag{235}} \tag{\tag{\tag{235}}} \tag{\tag{\tag{235}} \tag{\tag{\tag{235}} \tag{\tag{235}} \tag{235} \ta

فطرت چلنا چاہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوجا تا ہے۔ سیدنا قیس بن ابی حازم رہا ہوئے نیان
کیا کہ ہم حضرت خباب بن اُرت رہا ہوئی کے گھر ان کی عمیادت کے لیے گئے انہوں نے اپنے
پیٹ میں سات داغ لگوائے تھے پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جورسول اللہ مثالی ہی خراب نہ مانے میں وفات پا بچے ہیں وہ یہاں سے ای حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر واثو اب
کچھ کم نہ کرسکی اور ان کے مل میں کوئی کی نہیں آئی اور ہم نے اتنا مال پایا کہ جس کے خرج کرنے
کے لیے ہم نے مٹی کے سوااور کوئی کی نہیں آئی اور ہم نے اتنا مال پایا کہ جس کے خرج کرنے
کے لیے ہم نے مٹی کے سوااور کوئی کی نہیں پایا ( یعنی ہم عمار تیں تقیم کرتے رہے )

(و کو گو گوائی کہ سوال اللہ ملک کی نہیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس
کی دعا کرتے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس

﴿ فَي كُرِيمُ فِهُ مُوتَ كَيْ تَمْنَا كَمِ مَانْعَتَ كَي حَمَسَ كُوبِيان كُرِيتِ موسَةَ ارشاد فرمايا: (( لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُ كُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْتِبَ) ﴿

''تم میں سے کوئی محض ہرگز موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہوجائے گا اور اگر وہ براہے تو ممکن ہے کہ وہ تو ہبی کرے۔''

عضرت انس والفئو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَّالَیْوُمُ نے فرمایا: '' تم میں ہے کوئی بھی کسی در پیش مصیبت و تکلیف کے سبب ہر گزموت کی تمنا نہ کرے اور آگر ضروری ہی تمنا کرنا جا ہتا ہوتو اس طرح کہ سکتا ہے:

((اللُّهُمَّ احْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَىْ وَتَوَفَّنِيْ مَا كَانِّتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ))

🗱 بخاري، كتاب التمني، باب مايكره من التمني: ٧٢٣٤

🗱 بخارى، المرضى، باب تمنى المريض الموت:٥٦٧٣مسلم:٢٦٨٢ـ

🤻 بخارى، الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة: ١ ٢٣٥؛ مسلم: ٢٦٨٠ ـ

free download facility for DAWAH purpose only

# 236 % 236 % AUU515

اوراس وقت مجھے موت دے دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہوگا۔

البنة انسان شهادت کی موت کی تمنا کرسکتا ہے جیسا کہ خود پیغیبراسلام جناب محمد مُنا النظام نے کے مُنا النظام کے تھی۔ کی تھی۔

حضرت الوہريه اللَّهُ كُمَّةِ بِين كمين في بي كريم مَالَيْكُم كويد كمية موسى سنا: ((وَالَّـذِى نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُفْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أَقْتَلَ )

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے پندہے کہ میں اللہ کے راست میں قبل کر دیا جاؤں کے راستے میں قبل کر دیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قبل کی جھے زندہ کیا جائے پھر میں قبل کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قبل کیا جاؤں یہ مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قبل کیا جاؤں ۔''

شہادت ہے مطلوب مقصود مؤمن نہ مالِ ننیمت نہ کثور کشائی قبر کے لیے تیاری کرلو

عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِ اللهِ عَلَيْمَ فِي جَنَازَةٍ فَ جَنَارَةٍ فَ جَنَارَةٍ فَ جَنَارَةٍ فَ جَنَارَةٍ فَ جَنَارَةً فَ جَنَارَةً فَ جَنَارَةً فَ جَنَارَةً فَ جَنَارَةً فَ جَنَالَ فَلَا عَلَيْهِ مَلَا فَأَعِدُوا) ﴿ اللهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

سیدنا براء بن عازب دلانشون دوایت به وه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله منافی کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ منافی کا قبر کے کنادے بیٹ مسئل کے اور رونے گئے حتی کہ آنووں سے مٹی تر ہوگئ پھر آپ منافی کا فیا نے اس مقام کے لیے تیاری کرلو(لیعن قبر کے لیے)''

<sup>🏶</sup> بخارى، الجهاد، باب تمنى الشهادة:۲۷۹۷ مسلم:۱۸۷۱ ابن ماجه:۲۷۵۳ ابن حبان: ٤٦١٠ ـ

وواه ابن ماجه، الزهد، باب الحزن والبكاه:١٩٥٥ ١٤صحيح ابن ماجه: ٣٣٨٣-.

# وَرورُ المثامِد

- حضرت اساء بنت الى بكر في في بيان كرتى بين كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ خطيه دين كولي كفر ب موئ آپ مَنْ النَّهُ إِنْ فَطِي مِن قبر ك فَنْ كَاذْ كُرِكِيا كه جس مِن انسان مبتلا موتا ب\_\_ ((فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً) "جبآب مَا يُعْزَان بي دَركي (يعن قبري تن ادرعذاب كا) تو مسلمانون كي چين نکا محکس "
  - 🕿 سیدناابوذ رغفاری دانشو اکثر لوگوں کو کھڑ اکر کے رائے ، چوراہوں پر پیکہا کرتے تھے۔ ((ياأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَكُمْ نَاصِحْ إِنِّي عَلَيْكُمْ شَفِيْقٌ صَلُّوا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لِوَحْشَةِ الْقُبُورِ) 🗱

"ا علوكو إيس تمهيس هيحت كرتابون، من تم يرشفقت كرنے والا بول تم قبرى وحشت سے بیخ کے لیے دات کی تار کی میں اٹھ کرنماز ( تبجد ) بر ها کرو۔''

- حضرت انس اللين سے روايت ہوہ بيان كرتے ہيں كدرسول الله منافيز في فرمايا: ((لَوْلَا أَنْ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) " أكر مجھے بيد ور موتا كهتم مرد ب وفن كرنا چھوڑ دو كے تو ميں الله تعالى سے دعا كرتا كدوة تهيي عذاب قبر (كي في ويكاراوروحشت ناك آوازي )سائي "
- حضرت عثمان مثان خاتم جب كى قبرك ياس كھڑے ہوتے تواس قدرروتے كه آنسوؤں ے داڑھی ترکر لیتے ۔ان سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ مُلَاثِيْم نہيں روتے مرقبر (کے ڈر) سے رور ہے ہیں انہوں نے جواب دیا کدرسول الله مَنْ الْفِيْمُ نے فرمایا ہے ((إِنَّ الْقَبْرَ أُوَّلَ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَامِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَ إِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ))

''بلاشبقبرآ خرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہےا گر کوئی شخص اس میں سے

<sup>🗱</sup> بخارى، الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر (١٣٧٣)

<sup>🗗</sup> الحلية لأبي نعيم (١/ ١٦٥)

<sup>🕸</sup> مسلم (۲۸۶۸) واحمد (۱۲۷۹۱)

\$\frac{238}{238} \frac{238}{25} \frac{238}{25} \frac{25}{25} \frac{25}{2

کامیاب ہوگیا تواس کے بعدوالی کھائی اس سے زیادہ آسان ہوگی اور اگراس سے ناکام ہوگیا تواس سے بعدوالی کھائی اس سے زیادہ تخت ہوگی۔'' مزید فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَالَّةُ فَمُ اللهِ مَالَةُ فَمُ اللهِ مَالَةُ فَمُ اللهِ مَالَةُ فَمُ اللهِ مَالَة ((مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَيْطُ إِلَّا والْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ)) #

((مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطْ إِلَّا والْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ)) # "ميں نے قبرے زياده بھي كوئي وحشت ناك منظر نيس ديما۔"

عذاب قبر کافتنہ بہت سخت ہے ہمیشہ انسان کو اس سے بناہ مانگنی جا ہے جیسا کہ رسول الله منافق کا معمول تھا امال جی عائشہ دیا گئا فرماتی میں:

((فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُمْ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ))

'' پھر ٹیں ئے بھی ایسانہیں دیکھا کہ آپ مَالْ اُلْتِمْ نے کوئی نماز پڑھی ہواوراس میں عذاب قبرے اللہ تعالٰی کی بناہ نہ ما تگی ہو۔''

## فتنة قبريم محفوظ كون .....؟

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَ اللهِ مَنْ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهُ مَ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

سیدنا فضالهٔ بن عبید دانشی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَّ الْمُنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ترمذی، الزهد، باب ما جاء فی ذکر الموت: ۲۳۰ التاریخ الکبیر للبخاری: ۸/ ۲۲۲۹ این ماجه ۲۲۲۹ دیث حسن عند الحاکم طفق والذهبی ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر

الترمذي، فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطا: ١٦٢١- وانصحيحة: ١١٤٠-

فانك:

یمسیح عینیه و یقول: دعویی اصلی) \*\*

"جب (نیک آدمی کی) میت کوقبر میں اتاراجاتا ہے تواسے سورج یول دکھایا
جاتا ہے جیسے غروب ہونے والا ہودہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا
ہے جیسے چھوڑ دو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ "(یہی مومن کامیاب ہے اور قبر
کے فتنے سے محفوظ ہے)

ترمیں جنتی بندے کواس کی بنت روز اند دکھائی جاتی ہے اور ای طرح جہنمی کو بھی روز اند اس کا محکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اٹھائیں گے قبر کے عذاب کا فتنہ بہت بخت ہے اس سے بچاؤ کے لیے نبی کریم مَنَّ اللَّيْوَ ہم روز ہم نماز میں اس سے بناہ طلب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے:

((اَللَّهُمَّ إِنِّىٰ أَعُوْدُبِكَ مِنْ عَذَابُ الْقَبْرِ .....) اللهُ الْقَبْرِ .....) اللهُ ا

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَهَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ))

'' جوکوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوتو اللہ تعالی اسے فتنہ قبر سے بچالیں گے۔''

عفرت عبدالله بن مسعود والفيُّؤ بيان كرتے ہيں كه

# 240 % 240 % APULIS S

((سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِي هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) الأَنْ الذي اللَّيْ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ عَذَابِ الْمَاكِ عَذَابِ اللَّيْ عَذَابِ اللَّهُ عَذَابِ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ عَذَابِ اللَّهُ عَذَابِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَابِ اللَّهُ عَذَابِ اللَّهُ عَذَابِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

((مَابَالُ الْـمُـوَّمِنِيْنَ يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْدِهِمْ إِلَّا الشَّهِيْدَ قَالَ: كَفَى بِبَادِقَةِ الشَّهِيْدَ قَالَ: كَفَى بِبَادِقَةِ الشَّيُوْفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً )) اللهِ

" تمام مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہیدکو کیوں نہیں آزمایا جاتا؟ تو آپ مَنْ الْفِیْمُ نے فرمایا: اس کے لیے (راہ جہاد میں) سر پرچکتی ہوئی تکواروں کی آزمائش بی کافی ہے۔"

علی ہے پیٹ کی بیاری قبل کردے اسے بھی قبر کے عذاب سے تفاظت ملے گی۔ رسول اللہ میں فیلے نے فرمایا:

((مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِيْ قَبْرِهِ)

"جے پیكى (الكيف) قل كردے اے عذاب قبرنيس موكاء"

قبرکیسی ہو....؟

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَامِرٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ : ((إَحْفِرُوْا وَ أَعْمِفُوْ ا وَ أَحْسِنُوْ ا)) ﴾

سیدنا ہشام بن عامر ڈاٹنٹؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَاکُٹیکِمُ نے فرمایا: 'دگھڑا کھودو گہرا کر واور اچھی قبر بناؤ''

### فَوَلِينَ:

🛭 تبردوطرح کی ہوتی ہے:

<sup>🏶</sup> السلسلة الصَحيحة: ١١٤٠ 🏕 صحيح نساني، الجنائز، باب الشهيد: ١٩٤٠

<sup>🤀</sup> صحيح نسائي، الجنائز، باب من قتله بطنه:١٩٣٩؛ترمذي:١٠٦٤ احمد:١٨٣١ -

<sup>🗱</sup> رواه ابوداؤد، الجنائز، باب في تعميق القبر:٥ / ٣٢٢رمذي:١٧١٣ـ

# روزال<sup>ا</sup>ل به المنظم ال

لد ' بغلی قبر' یعنی قبر کے قبلہ رخ گھڑے کو لحد کہتے ہیں جہاں ہے میت کو قبر میں اتارا
 جاتا ہے۔

ضرت دسیدهی قبر اگرسیدهی کهودی گنی موتواسے ضرح کہتے ہیں۔

یہ دونوں طرح کی قبریں علاقہ کی زمین کے اعتبار سے بنائی جاسکتیں ہیں۔البستہ لحد قبر افضل ہے کیونکہ نبی کریم مُثانِیمُ کی قبر بھی لحد کھودی گئ تھی جسیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑا تھنڈ نے مرض الموت میں مہوصیت کی کہ

((أُلْحِدُوْا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَى اللَّبَنَ نَصَبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالُولُ عَلَّا عَلَا عَلَالُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِمُ اللَّه

''میرے لیے بغلی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں چننا جیسا کہرسول اللہ منگافیونا کے ساتھ کما گیا۔''

🛭 حفرت جابر دالله سے دوایت ہے کہ

((وَ رُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأرْضِ قَدْرَ شِبْرِ))

" آپ مَنْ اَفِيْمُ كَ قبرز مِين ساك بالشت برابراو في بنائي كني-"

كها كه مين تمهيل ايسكام برنجيجول جس بررسول الله مَنْ الْيُؤْمِ نِهِ بِهِ بِيجاتِها كه

((أَنْ لَا تَدْعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ))

"م برذى روح كى تصور كومنادواور بر (شرى مقدار ن ) بلند قبركو برابر كردون

🥴 حضرت سفیان نجار دگاتیز سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ

((أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ مُسَنَّمًا))

"انہوں نے نی کریم مُثَاثِیْظِم کی قبرکو ہان نمانی ہوئی دیکھی۔"

<sup>🦚</sup> مسلم، الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت:٩٦٦؛ إبن ماجه:٥٥٥ ـ

<sup>🗱</sup> بيهقي: ٣/ ١٠٤٠ حديث حسن، احكام الجنائز للالباني: ص/ ١٩٥

<sup>🕸</sup> مسلم ، الجنائز ، باب الأمربتسوية القبر:٩٦٩ ابوداؤد:١٨ ٢ ٣ ترمذي:٩٩ - ١٠

<sup>🗱</sup> بخاري، الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي وابي بكر و عمر: ١٣٩-

# 242 % 242 % ALUISIS

تر میں مٹی ڈالتے وقت ہر صاضر مخص کا تین لپ مٹی ڈالنامتخب ہے جبیا کہ معزت ابو ہریرہ رفائقۂ سے روایت ہے کہ

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ ثَلَاثًا))

" نی کریم مَنَافِیْم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی پھر آپ مَنَافیْم میت کی قبر کے بات اور آپ مَنافیم میت کی قبر کے بات اور آپ مَنافیم نے اس کے سرکی جانب سے تمن لی مٹی ڈالی۔"

قبر کو بنانے کے بعداس پرعمو آپانی کا چیٹر کاؤکیا جاتا ہے بیددست نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق سی سے ہمارے علم کے مطابق سی صحیح حدیث سے ٹابت نہیں البتداس سلسلے میں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں مثل بیبی (واللہ اعلم) مثل بیبی (واللہ اعلم) کی روایات وغیرہ وہ سب ضعیف ہیں اور نا قابل جمت ہیں (واللہ اعلم) تبریخ بیبی کریم مَثَاثِیْم نے دوآ دمیوں کی قبر پر جو لگانی تھی وہ آب مَثَاثِیْم کا خاصہ ہے۔ گا

## قبرول كى زيارت

عَنْ بَرِيْدَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ مَكْمٌ: ((قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زُيَارَةِ الْفُبُوْرِ فَقَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدِ مَكُمٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمَّهِ فَذُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ))

سیدتا بریده و الله منافظ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ نے فرمایا: ' بے شک میں نے تہمیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، پس محمد منافظ نے کوان کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے لہذاتم بھی قبروں کی زیارت کر ویقینا ہے آخرت یا دولاتی ہیں۔''

البن ماجه، البجنائز، باب ما جاء في حثوالتراب في القبر:١٥٦٥ ا اصحيح ابن ماجه:
 ١٢٧١ عنه السنة:١/ ٢٩٢.

واه مسلم، الجنائز، باب استئذان النبي ربه عزوجل في زيارة قبر أمه: ۹۷۷؛
 ترمذي: ۱۰۵٤-

# دَرورُ المنامِد

فَوَالِدُ:

雅 زیارت قبور کے لیے سفر کر کے جانا تو منع ہے یعنی عورت ہوخواہ مرد ، رخت سفر باندھ کر صرف تین جگہوں کی طرف ہی جاسکتا ہے اور وہ بین (۱) مجد حرام (۲) مجد اتھی (بیت المقدس) (٣) مجدنبوي ،البتداي علاقد عقبرستان كي زيارت كے ليے جايا جاسكا ہے جيسا كدهرت ابوسعيد خدري والنفي عدوايت من بكرسول الله ماليفي فرمايا: ((إنِّيْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّ فِيْهَا عِبْرَةٌ))

''میں نے جہیں زیارت قبور سے رو کا تھا پس تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ ان

میں عبرت ہے۔''

ترستان میں جانے کامقصد صرف اور صرف عبرت اور آخرت کی یا دمونی جا ہے نہ کدان کے سامنے کوئی فریا دری کرنے کی غرض ہوا لیں صورت میں انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے جو نا قابل معافی جرم ہے جیسا کرزیارت قبور کے مقاصد میں سے آب مالی ایم نے چند بیان کے اورقرمایا:

((فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَ تُدْمِعُ الْعَيْنَ وَ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ)) 🗱 " كوكك زيارت قبور سے انسان كے دل ميں نرى ، رفت پيدا موتى ہے اور آنکھوں ہے آنسو بہہ بڑتے ہیں ادرآ خرت کی یا دآ جاتی ہے۔''

قبرستان جا کر قبروالوں کے لیے دعا کی جائے اور کوئی لغواور فضول گفتگونہ کی جائے۔ رسول الله مَنَّاثِينَا نِينَ فِي ماما:

((فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوْرَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا) 🕸 '' جو محض ( قبروں کی ) زیارت کا ارادہ رکھتا ہے اسے زیارت کرنی جا ہے لیکن (و ہاں )تم کوئی لغو، باطل کلام نہ کرو۔''

دوران زیارت اہل قبور کے لیے دعا کی جائے اور قبلدرخ ہونامستحب ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نی کریم مالاً فیام (قبر کے قریب) قبلدرخ موکر بیٹھ گئے اور بم بھی

🗱 احمد: ٣/ ١٣٨ الحاكم: ١/ ٣٧٤؛ حديث صحيح - 🔅 مستدرك حاكم

<sup>🦈</sup> نسائي، الجنائز، باب زيارة القبور:٢٠٣٥؛صحيح نسائي للالباني:١٩٢٢ـ



آپ مَالْتُنْفِرُ کے پاس بیٹھ مجئے نیز دعاضرور کریں۔ 🏶

حضرت عائشہ ذافخا بیان کرتی ہیں کہ

((أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَدْعُوْلَهُمْ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ ذَالِكَ ؟ فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَدْعُولَهُمْ) !

" في مَثَلَيْظُمُ بقيع كَ قَبَرِستان كَى طرف تشريف كَ جات اوران كے ليے دعا كرتے چرعائشہ فران كان آپ مَثَاثِمُ ہے اس كے متعلق سوال كيا تو آپ مَثَاثِمُ فِي مَعْ مِلاً: بلاشبہ جُصِحَكم دیا گہاہے كہ میں ان كے ليے دعا كروں۔"

نى كريم مَثَالَيْظُم جب أبرستان جاتے توبيدعا كرتے تھے۔

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ)) اللهُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ)

عورتیں بھی زیارت قبور کے لیے جاسکتی ہیں اور مقصد تذکیر آخرت ہونا چاہیے اور سے رخصت بھی جورتیں بھی دوایت رخصت بھی بھی روایت رخصت بھی بھی روایت میں واضح ہالبتہ کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والی عورتوں پر رسول الله سَلَ اللّٰهِ عَلَيْهُم نے لعنت فرمائی ہے۔ بھا

قبرول پرحرام کام

عَنْ جَابِرِ عَلَيْهِ (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ سُكُمُ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ) ﴿ اللَّهِ مُلْكُمُ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ) ﴿ اللَّهِ مُلْكُمُ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُعْدِدُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ اللَّهُ م

سیدنا جابر رہائٹوئا سے روایت ہے کہ:'' نبی کریم مُٹاٹیوًا نے قبرکو پخشہ کرنے ،اس پر بیٹھے اوراس برعمارت بنانے سے منع فر مایا ہے۔''

<sup>🗱</sup> صحيح ابي داؤد في الجنائز:١ ٢٧٥ـ

<sup>🗱</sup> احكام الجنائز وبدعها، ص:٢٣٩؛ احمد: ٦/ ٢٥٦؛ حديث صحيح-

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم في الجنائز: ٩٧٥ ؛ ابن ماجه: ١٥٤٧ ـ

<sup>🗱</sup> صحيح ابن ماجه: ١٢٨١ في الجنائز واحمد: ٢/ ٣٣٧-

<sup>♦</sup> رواه مسلم، الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: ٩٧٠ ابوداؤد: ٣٢٢٥ـ



فَوَانِنَ:

- ترکوچونا کچ کرنالینی پخته کرنا (پکابنانا) ممنوع ہے یہی امام ابوصنیفہ مُشاہدہ کا فتو کی کتاب الآثار میں موجود ہے البتہ انسوں کہ طرح طرح کے بہانے کر کے ہم اس کو جائز قرار دے لیتے ہیں جسے آپ مُناہیم کے منع کیا ہے۔
- تروں پر بیٹھنا لینی مجاور بن کر قبرستان میں بیٹھنا بھی منع ہے جیسا کہ نبی کریم مُثَاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا:

((لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ))

''قبرول پرمت بیشو۔''

اورایک دوسری روایت میں بیالفان سی (أَن تُوطأَ) نبی كريم مَن اللهُ أَن تَركوروندن بي منع فرمايا بيد "

حضرت ابو ہریرہ والنیز سے روایت ہے کرسول الله مَالَيْزُم نے فر مایا:

((لِلان يُخلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرُقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصُ إِلَى

جلدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) ا

و میں سے کوئی مخص انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر جلد تک

بہن جائے بیاس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔''

تركوميله گاه ، عرس كے ليے خاص كرنا اوراس پرعمارتيں اور مزارتے بناناممنوع ہے۔ جبيسا كما يو ہريره رفي تنظيم سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كدرسول الله مَالَيْنِيَمْ فِي فرمايا:

((لَا تَجْعَلُوا قَبْرِيْ عِيْدًا)) 🏕

''میری قبر کوعید (میله گاه) مت بنانا۔''

قبرستان میں نماز پڑھناممنوع ہے سید ٹانس بن مالک ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے کہ

🗱 مسلم: ٣/ ٢٦ ؛ في الجنائر.

- 🍄 ترمذي، الجنائز:١٠٥٢؛مسلم:٩٧٠ـ
- 🤀 مسلم، الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلوة عليه:١٩٧١ ابوداؤد ٢٢٢٨ .
- ۱۰ ابر داؤد، المناسك، باب زبارة القبور:۲۰٤۲ ديث حسن، احكام الجنائز ص/ ۲۸۰ـ

((أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الصَّلوةِ بَيْنَ الْقُبُورِ))

حضرت ابو بريره ولا في سروايت ب كدرسول الله ما في غرمايا:

((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ إِتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا)) 4

🏶 بخارى، الصلاة، باب الصلاة في البيعة (٤٣٧)

"الله تعالى يهود يول عقال كرانهوا في في انبيا كى قبرول كومعدي الله تعالى عبود يول عنه الماتعاك الماتعات الماتع

الله من کی قبر میں یا قبرستان میں جانورکو نے جا کرنڈرونیاز کے لیے ذیح کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ حضرت انس ڈکاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَلْتَا اِنْ اِلْمَا اِللّٰہِ مَایا:

((لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَام))

"اسلام مل عقر (قبر پرذری) نبیں ہے۔"

امام عبدالرزاق فرماتے میں کہ

((كَانُوْ ا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً))

''(جالمیت میں ) لوگ قبر کے پاس گائے یا بھری ذرج کرتے تھے (اسے عقر کہتے ہیں )

ترستان می قرآن مجیدی یا قبر پر تلادت کرنا، کردانا اور سورت کیمین کی تلاوت کرواناکی محمیح حدیث سے ابیا کوئی ثبوت ملائے بلکہ شخ محمیح حدیث سے ثابت نہیں اور نہ بی صحاب کرام ڈکا گھڑا کے عمل سے ابیا کوئی ثبوت ملائے بلکہ شخ البانی میں لید نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اللہ

# ميت كونسل دينے كا زيادہ مستحق

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ اللهُ مَ اللهُ أَوْرُبُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَهَنْ نَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظَّامِنْ وَرْعٍ وَأَمَانَةٍ) \*

<sup>🏶</sup> مسند البزار:۲۲۲۱ ع. علي داؤد، الجنائز:۳۲۲۲ اصحبح ابي داؤد ۲۲۵ سند

<sup>🤀</sup> احكام الجنائز وبدعها:ص/ ٣٢٥. 🌣 رواه احمداً ٢ /١١٩ البيهني: ١٩٦٠ ١٢٠٠

#### ورُورُالِنامِدِ مَرُورُالِنَامِدِ مَالِمُنَامِدِ مِنْ مَالِمَالِمِي الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِي مُرورُالِنامِدِ مَرُورُالِنَامِدِ مَالِمَالِمِينِ مِنْ مُؤْمِدِينِ مِنْ الْمُؤْمِدِينِ مِنْ الْمُؤْمِدِينِ مِن

سیدہ عائشہ وہ کھنے کے روایت ہوہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله منگافی آئے نے فرمایا: ''میت کوشسل دینے کاسب سے زیادہ متحق اس کاسب سے زیادہ متحق اس کاسب سے زیادہ متحق ہم جسے تم ہولیکن اگر علم نہ ہوتو چمر جسے تم سمجھو کہ اس کے پاس تقوی وامانت کا مجھے حصہ موجود ہے (وہ شسل دے)۔''

#### فكانل:

الله تنده افراد پرمسلمان میت کوشس دینا واجب ہے جیسا کہ بی کریم مُلَا تَقِیْم نے اس مخص کے بارے میں فرمایا جوحالت احرام میں سواری ہے کر کرجاں بحق ہوگیا تھا۔

((إغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَ سِدْرٍ ....))

"اے پانی اور بیری کے بتوں سے سل دو۔"

عسل وضوکے اعضاء سے شروع کیا جائے اور کمل وضو کے بعد داکیں جانب سے شروع کر کے شمل دیا جائے اور آخر میں کا فور کو شروع کر کے شمل دیا جائے اور آخر میں کا فور وغیرہ پانی میں ملا کر اوپر بہا دیا جائے یا کا فور کو بطور خوشبولگا دیا جائے البتہ تین یا پانچ یا جتنی ضرورت ہوشس دیا جائے کیکن اتنایا درہے طاق عدد شمل دیتے وقت کھم ظ فاطر رکھیں۔

حضرت ام عطیه فی شنافر ماتی میں کہ جب نبی کریم مَنَا اللّٰهِ کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ مَنَا اللّٰهِ اللّٰهِ الله الله اور فرمایا:

تسل دینے کاحق قریبی لوگوں کا ہے مثلاً شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بات ہے اس کا عضر اور اور میں اللہ اس کے اس کا عزیز وا قارب یا الل علم لوگ جیسا کہ ابن عباس اللہ اللہ سے مردی ہے کہ

((أَحَقُ النَّاسِ بغُسُلِ الْمَرْأَةِ والصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا)) ﴿

دعورت كوسس دين اوراس كى نماز جناز و برحن كالوكول مى سب يد

<sup>🏶</sup> بخاري، الحج، باب المحرم يموت بعرفة:٩١٨٤ أمسلم:٢٠١ أابوداء ١٤٠٠ تا

ا بخارى، البحنائز، باب غسل الميت و وضوءه بالماء والسلو: ١٢٥٣ ا امسلم: ١٢٥٠٠ ابوسلم: ١٢٥٠٠ ابوسلم: ١٢٠٠٠ ابوداؤد: ١٤٢٢ الترمذي: ٩٩٠ - الله عبدالرزاق: ٦١٢٤ -

# دَرورُ المثامِد ستحق اس کاشو ہرہے۔''

حضرت عائشہ فاتھا ہے، روایت ہے کہ نی کریم مَن اینے کم نے آئیں فرمایا:

((لَوْ مُتِّ قَبْلُ لَغُسَلْتُك)) 🗱

"اگرتو مجھ سے پہلے فوت ہوگئ تو میں تنہیں عنسل دوں گا۔"

حضرت اساء بن عميس خافجها بيان کرتی ہیں کہ

((أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْ صَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلَى ) 🕸

" فاطمه ولا فيان نه وصيت كي كه أنبين حضرت على والثينة عنسل دين-"

حضرت عائشه ذافعًا فرماتي مين كداكر مجصايخ اس معاسلے كايبلاعلم موجاتا كه جس كا مجھے تا خیر سے علم ہوا تو رسول الله مَالِيْ فِي كومرف آپ مَالِيْلِم كى بيوياں ہى خسل ديتيں ۔' 😻

🐿 شہد کوشل نہیں دیاجائے گا جیسا کہ نی کریم مَا اُنْتِیْم نے فر مایا:

((لَا تَغْسِلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ يَفُونُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

''انہیں عسل نہ دو کیونکہ روز قیامت (ان کا) ہرزخم خوشبو پھینک رہاہوگا۔''

🥴 میت کوشس دینے والے کے لیے ستحب ہے کہ وعشس کرے البتہ آگرنہیں کرتا تو اس پر

كوئى كناه نبين جيسا كدحديث مين تاب آب مَا يَعْفِرُ في الله عَلَيْمُ في مايا:

((مَنْ غَسَّلَ مَيَّنَّا فَلَيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلَيْتَوَضَّأُ))

" بو تخص میت کوشس دے اسے شسل کرنا جاہیے اور جواسے اٹھائے وہ وضو

### : ابن تمر فانتا این مل کوبیان کرتے ہیں کہ

المحيح ابن ماجه في الجنائز:١٩٧١ ا احمد:٦/ ٢٢٨

الله داد قطنه : ٢/ ١٧٩ مع ممسيح طاق ناسات من كها بالتعليق على سبل السلام: ٣/ ٣٣٥-

🦚 صحيح ابن ماجه في الجنائز:١٩٦١ ا اابوداؤد:١٤١١ ٣٠٠

🗱 احمد: ٣/ ٩٦ / ١١حكام الجنائز

🥰 ترمذي، الجنائز:٩٩٣؛ صحيح في ارواء الغليل:١٧٣-

free download facility for DAWAH purpose only

((كُنَّا نَغْسِلُ الْمَيِّتَ مِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ)) • (كُنَّا نَغْسِلُ الْمَيْتَ مِنَّا مَنْ يَغْسَلُ نَهُ مِينَ سَيَ يَحْسُلُ لَهُ مَيْنَ سَيَّ يَحْسُلُ نَهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنِقِينَ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو

نیز اٹھانے والے کے لیے وضو ہے، سے مراد چار پائی اٹھانے والانہیں بلکہ جو بدن کو اٹھائے اس کے لیےضروری ہے۔

# حسب توفيق عمره كفن يهناؤ

عَنْ آبِيْ قَتَادَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْثَةٌ : ((إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخُدُكُمْ أَ أَخَاهُ فَلُنْحُسِنْ كَفَنَهُ))

سیدنا حضرت ابوقیادہ وٹائٹیؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیُّیْزِم نے فرمایا:'' جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا والی ہوتو اسے اچھاکفن پہنائے۔''

### فَوَانِدُ:

کے حسب تو فیق میت کوعمدہ گفن دینا جاہیے نیزعمدہ گفن سے مراد گفن کا کپڑا صاف تھرا،عمدہ وسیج اوراس قدر ہو کہ میت کے جسم کواچھی طرح ڈھانپ سکے اس سے بیرمراد ہرگزنہیں ہے کہ گفن کا کپڑابہت زیادہ قیتی ہویعنی گفن دینے ہیں اسراف و تبذیر سے بچا جائے۔

حضرت جابر مظافینا سے روایت ہے کہ نبی کریم مظافینا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا: "اور ایپ ساتھیوں میں ایک ایسے آدی کا ذکر کیا جوفوت ہوا تو اسے کسی حقیر کیڑے میں (جس میں اس کا مکمل جسم بھی چھپا ہوا نہ تھا) کفن دیا گیا اور اسے رات کو ہی قبر میں اتار دیا گیا بھر نبی کریم مظافینا نے ایک آدی کورات کے وقت قبر میں اتار نے سے جھڑ کاحتی کہ اس پرنماز پڑھ لی جائے الاکہ کوئی انسان اس (یعنی رات کو فن کرنے) کی طرف مجبور ہوجائے مزید آپ منافینا

<sup>🗱</sup> دارقطنی:۲/ ۷۲؛صحیح تمام المنة ، ص:۱۲ ، ص:۷۳ ـ

إن ابين ماجه، الجنائز ، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن: ١٤٧٤ اصحيح ابن ماجه:
 ١٢٠٢ صحيح الجامع الصغير: ١٤٨٤ الترمذي: ٩٩٥.



نے فرمایا:

((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَّنَهُ))

" جَبِتم مِس سے کوئی این بھائی کوئفن دیتو اسے اچھا کفن دینا جا ہے۔"

سفیدرنگ کے کیڑے میں کفن دینامستحب ہے بی کریم مُلافیخ نے فرمایا

((إِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيْهَا مَرْ نَاكُمْ)

"سفیدلباس زیب تن کیا کرویتمهارے ملبوسات میں سب سے بہترین اور عمده لباس ہاورا ہے مرنے والول کو بھی اس میں گفن دیا کرو۔"

کن کے لیے تین کیڑوں کا ہونامتحب ہے درندا تنابی کفن کافی ہے جومیت کوڑھانپ

لے حضرت عائشہ فاٹھ اے روایت ہے کہ

((كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفِ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةً))

" رسول الله مَلَيْظِم كُوتُولِيه كِساخة سوتى ،سفيدرنگ كے تين كپڑوں ميں كفن د ما مماجن ميں مين اور پگڑئ نبيں تھى --''

على ميت كيجسم اوركفن كوخوشبولگانامتحب عمل بيسيدنا جابر والفيئ سے روايت بىك مسول الله منافيع نے فرمایا: رسول الله منافع نے فرمایا:

((إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوْهُ ثَلَاثًا)) المَّتِ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا) اللهِ (در العن خشبولگاؤ) و تمن مرتبه لگاؤ)

کے محرم کواس کے احرام میں ہی کفن دیا جائے گا حضرت ابن عباس ڈاٹٹوئٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما النظوئے نے فرمایا: رسول اللہ ما النظوئے نے فرمایا:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- 🏶 مسلم، الجنائز، باب في تحسين كفن الميت:٩٤٣؛ابوداود:٤٨ ٢١٤ حمد:٣/ ٢٩٥\_
- ابوداؤد، الطب، باب في الأمر بالكحل:٣٨٧٨؛ صحيح ابي داؤد:٣٢٨٤ ترمذي:٩٩٤ـ
  - 🕏 بخارى، الجنائز، باب الثياب البيض للكفن:١٢٦٤، مسلم: ١٩٤١ ابوداؤد: ١٥١٠-
  - احمد: ٣/ ٤٣١ العاكم: ١/ ٥٥٥؛ الم ووى نياس كروك كما ع المجموع: ٥/ ١٥٥ -

((إِغْسِلُوْا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيْهِمَاا وَاغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيْبٍ وَلَا تُحَمَّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّه يُنْعَتُ يَوْمَ الْفَيَامَة مُحْرِمًا))

'' محرم کواس کے ان دو کپڑوں میں پانی اور بیری کے پیوں کے ساتھ عسل دو جن میں اس کے احرام کے دو کپڑوں میں جن میں اس کے احرام کے دو کپڑوں میں ہی گفن دواسے خوشبومت لگاؤ اور اس کا سربھی ندڑ ھانچو کیونکہ اسے روز قیامت احرام کی حالت میں بی اٹھایا جائے گا۔''

ت کفن پرکلے شہادت کلمتایا کی پنجبر کانام کلمتایا کی پر فقیر کالباس بطور کفن بہنانا، ہرگز فائدہ انہیں دے سکتا ہے جداللہ بن ابی منافق کے بیٹے نے رسول اللہ مقافی کم بیش اپنے باپ کوبطور کفن بہنائی اور استعفار کی دعا کروائی کیکن اللہ تعالی نے رد کردی اور اس سے منع فرمادیا۔

# تعزیت کیسے کی جائے ....؟

### فَوْنِن:

علمان کواس کی مصیبت کے وقت تعلی دینے کا نام تعریت ہے سنت نبوی ما ایکا ہے ا

<sup>🗱</sup> نسائى، الجنائز، باب كيف يكفن المحرم اذا مات:١٩٠٥ صحيح نسائى:٦٧٩٦

اللباس، باب ليس القميص: ١٥٧٩ مسلم: ١٤٤٠ ترملي: ٣٠٩٨

### \$\\ \( \frac{252}{3} \rightarrow \frac{1}{3} \rightarr

معلوم ہوتا ہے کہ تعزیت کا طریقہ بیتھا کہ رسول اللہ مَنَّا اللهُ عَلَیْمَ جب کسی کے صدمہ بمصیبت یا کسی اپنے یا غیری موت کی خبر ملتی تو اس کے پاس جا کراسے آسلی دیے بصبری تلقین کرتے اور ثو اب کی امید دلاتے اور ان کے حق میں دعا کرتے جیسا کہ حضرت قروم زنی ڈالٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم مَنَّا اللّٰہُ کُلِمَ کَا یَکِ فُوت ہوگیا" فَدَ عَلَیْهِ " تو آپ مَنَّا اللّٰہُ کُلِمَ اس کی تعزیت کی ۔ " تو آپ مَنَّا اللّٰہُ کُلِمُ اللّٰہِ کُلِمُ کُلِم کُلُم کُلِم کُلُم ک

پھر فر مایا: ''اے فلاں! تمہیں کون ی چیز زیادہ پند ہے کہ تم اس بچے کے ذریع اپنی زندگی کو فاکدہ پہنچاؤیا کل جب جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس آؤگے تو اسے وہاں پہلے سے موجود پاؤگے اوروہ تمہارے لیے اسے (یعنی جنت کا دروازہ) کھو لےگا۔'' بھا ایسے بی حضرت جعفر دائٹیڈ کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کی شہادت کی خبر سننے کے بعدرسول اللہ منا شیخ نے مجھا تھا۔۔

خبر سننے کے بعدرسول اللہ منا شیخ نے مجھا تھا۔

نُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأَسِى ثَلَاثًا وَقَالَ كُلَّمًا مَسَحَ : ((اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرُا فِي وَلَدِهِ)) اللهُمَّ اخْلُفْ

'' پھرآپ مَاَلَّيْظِ نے مير برتين مرتبہ ہاتھ پھيرااور ہر مرتبہ ہاتھ پھيرت ہوئے کہا:اے اللہ! جعفر کی اولا دہیں اس کا جانشین بنا۔''

ان تعزیت کرتے وقت واویلا نہ کیا جائے اور نہ ہی چیخنا، چلانا اور کپڑے کھاڑنا،خودرونا، اہل میت کورولا ناسب نا جائز ہیں رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَ دَعَابِدَعْوَى الْجُيُوْبَ وَ دَعَابِدَعْوَى الْجَاهلِيَةِ)

''جس نے (کسی کی موت پر) رضاروں کو پیٹا ،گریبان کو پھاڑ ااور جاہلیت کی ۔ باتیں بکیں وہ ہم میں سے نہیں۔''

تاجم الربغيرة واز عضم كى وجدے آنسوبهدجائيں ياانسان رولے تواس ميں كوئى حرج

**<sup>4</sup>** نسائي، الجنائز، باب التعزية: ٩٠ ٢: صحيح نسائي: ١٩٧٤ احاكم: ١/ ٣٨٤ احمد ٥/ ٣٥-

<sup>🕏</sup> احمد: ١٧٦٠ ؛ الحاكم: ١/ ٣٧٢؛ صحيح حسن عند الالباني علية احكام الجنائز ، ص: ٢١٢-

<sup>-</sup>۱۰۳ [ومسلم:۱۰۳ [ومسلم:۱۰۳ ومسلم:۱۰۳ منامن شق الجيوب:۱۲۹ [ومسلم:۱۰۳ هـ free download facility for DAWAH purpose only

وروزال<sup>ن</sup>ابد ( 253 گانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگان کانگان مانگان کانگان کانگان

نہیں جیسا کہ نی کریم مَلَاثِیْمُ کےاپنے بیٹے ابراہیم ڈلاٹیُؤ کی وفات پرآنسونکل گئے تھے۔ 🗫 ۔ یسہ قد تعدید کر کہ کہ کہ تسلی ۔ بیز وار لکل ویوں لے جاسکتر ہیں لیکن

علی ویسے تو تعزیت کے لیے کوئی بھی تسلی دینے والے کلمات بولے جاسکتے ہیں ۔لیکن نبی کریم منافی کا معوماً تعزیت کے وقت ریکلمات کہا کرتے تھے:

((إِنَّ لِللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ))

"فیناً الله تعالی بی کا ہے جواس نے المالا اور جواس نے دیا تھا اور ہر چیز اسکی ارکاہ سے وقت مقررہ پر بی واقع ہوتی ہے لہذا صبر کرواور ثواب کی امیدر کھو۔"

تعزیت کے لیے آنے والوں کا گھر کے باہر بیٹھنااور ہرآنے والے کا ہاتھ اٹھا کردعا کرنا کو یا تعزیت کا مروجہ طریقہ سنت نبوی سَلَا ﷺ کے خلاف ہے بلکہ صحابہ کرام ڈی کُلڈ کُم تو اس طرح میت کے گھر اکٹھا ہوکر کھانا بینا اور کی دنوں تک جمع رہنے کونو حہ ثار کرتے ہیں جوحرام ہے۔

حضرت جرير بن عبدالله بجلي والنيز سے روايت ہے كه

((كُنَّانَعُدُّ الإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَ صُنْعَةِ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّاحَةِ))

''ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور تدفین کے بعد کھانا تیار کرنے کونوحہ ثار کرتے تھے۔۔''

### ہرایک کے بارے میں حسن ظن رکھو

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْمٌ : ((حُسْنُ الظَّنّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ)) ﴿

سیدناابو ہریرہ ڈکاٹنٹ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ فرمایا:''احیما گمان احیمی عبادت میں ہے ہے۔''

بخارى، الجنائز، باب قول النبى يعذب الميت لبعض بكاء اهله عليه: ١٢٨٤ ؛ مسلم: ٩٢٣ .
 ابن ماجه، الجنائز، باب ماجاء فى النهى عن الاجتماع إلى اهل الميت: ١٦١٦ ؛ احمد: ٢/ ٤٠٢ ؛ حديث صحيح احكام الجنائز: ص / ٢١٠ .

<sup>🥸</sup> رواه ابوداؤد، الادب، باب في حسن الظن:٩٩٣؛مسند احمد:٢/ ٤٠٧.



الله المعبوط علامت كے ساتھ توكى دليل يا معبوط علامت كے ساتھ توكى الله علامت كے ساتھ توكى موجائے اس برعمل كرنا درست ہے۔

دوسراظن وہ ہے جودل میں آجاتا ہے مگراس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی دلیل نہونے کی وجہ سے دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بات برابر ہوتی ہے اسے شک بھی کہتے ہیں ایسے مگمان سے اجتناب ضروری ہے۔
مگمان سے اجتناب ضروری ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الْظَنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْمُ وَلَا تَجَسُّوا وَلَا يَغْتُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ الله

''اے دہ لوگو جوامیان لائے ہوا بہت گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں اور نہ جاسوی کر دادر منتم میں سے بعض دوسرے کی غیبت کرے۔''

> سيدنا ابو بريره والفَّنَّ سروايت بكرسول الله مَا يَخْطِ فِ ارشاد فرمايا: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ)) المَّا ووهمان سي بح كيونكمان سب سي جموثي بات ب-"

> > 🗗 ارشادباری تعالی ہے:

﴿إِنَّ الظُّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْنًا ﴾ ا

" بے شک گمان حق کے مقابلہ میں کھے فائد ہنیں دیتا۔"

اگردل میں کمی فخص کے براہونے کا خیال آئے مگرآ دی اسے اپنے دل میں جگدنہ دے، نہ ہی اس کا پیچھا کرے نہ اس کی غیبت کرے تو اس میں کوئی گناہ ہیں کیونکہ رسول الله من الله الله من ا

((إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزَ لِأَمَّتِي عَمًّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ

<sup>🏟</sup> ۱۰/ يونس: ٣٦ـ



تَكَلُّم بِهِ)) 🏶

"الله تعالى نے ميري امت كوه باتيں معاف كردي ميں جوده اپنے دل سے کریں جب تک ان رغمل نہ کریں بازبان پر نہ لا کیں ۔''

# تتيمون مسكينون كإخبال ركھو

عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ مَنْكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُحَةٌ: ((أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْم فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا)) سیدناسہل بن سعد ڈافٹوئا ہے روایت ہے که رسول اللّٰد مَثَاثِیُّتُمْ نے فرمایا:''میں اوریتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں کے اور آپ مُنافِیّاً نے ا بی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور ان کے درمیان کشادگی فرمائی (لعنی قریب ہونے کے باوجود درجات میں فرق و تفاوت هوگا)\_''

### فَوَانِدُ:

جنت میں نبی کریم مُلَاثِیمُ کی رفاقت اور آپ مُلَاثِیمُ کا قرب یقینابهت بردااعز از ہے جو يتيم كے ساتھ حسن سلوك ،اس كے معاملات كى تكرانى اور خبر كيرى كرنے والا ہے سياسے ملے گا نی مَا الْفِیْزِ نے اس لیے اس گھر کو بہترین گھر کہا ہے جس میں بیٹیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اوراس کے برعکس پنتیم کے ساتھ بدسلوکی کامعاملہ روار کھنے والا انسان بدترین ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ فَامَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقُهَرُ ٥ وَامَّاالسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ ﴾ 🗱 ''سوجویتیم ہو،اس کومت د باادر جو مانگتا ہواس کومت جھڑک ۔''

ایک دوسرےمقام پرارشادہوتاہے:

<sup>🖚</sup> صحيح مسلم، الايمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر :٥٨٠ 🏶 رواه البخاري، الطلاق، باب اللعان:٤٠٣٠

<sup>🗱</sup> ۹۳/ الضخي: ۹، ۹۰.

\$\\ \frac{256}{256} \Rightarrow \Rightarro

﴿ أَرَءَ يُتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللِّيْنِ ۞ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيْمَ ۞ وَلَا يَخُصُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴾ ﴿

'' کیا دیکھا تونے اس شخص کوجو جزا (کے دن) کو جھٹلا تا ہے پس یہی وہ ہے جو یتیم کود ھے دیتا ہے اورنہیں تا کید کرتامسکین کے کھانے پر۔''

نیزارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيمًا وَ اَسِيرًا ٥ إِنَّمَا نُطُعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُويْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَ لَا شُكُورًا ﴾ ﴿ اللهِ لَا نُويْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَ لَا شُكُورًا ﴾ ﴿ اللهِ لَا نُويْدُ مِنْكُمْ مِنْكِينٍ عَيْمِ اورقيديول و ، مم توحمين اورالله كام عب الله على الله ع

- - حضرت ابو ہریرہ در النفیا ہے روایت ہے کہ نی کریم مُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص والتنویز بیان کرتے ہیں کدان کے والدحضرت سعد طالبیز بیان کرتے ہیں کدان کے والدحضرت سعد طالبیز کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہوتو نبی کریم مَثَّاتِیْنِ مَثَلِیْنِ کَمَا مَا اللّٰهِ عَلَیْنِ کَمَا مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰهِ ال

﴿ ١٠٠/ الماعون: ٢-٦ ﴿ ٧٧/ الدهر: ٩٠٨ ﴾ إبن ماجه، الادب، باب حق البتيم: ٣٦٧/ الدهر: ٩٠٨ ﴾ بخارى، الأدب، باب الساعى على الكبرى: ٩٠٥ - ﴿ بخارى، الأدب، باب الساعى على المسكين: ٢٩٨٦ مسلم: ٢٩٨٧ -

((هَلْ تُنْصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ))

''تم لوگ توانهی کمزوروں کی وجہ ہے مدد کئے اور رزق دیئے جاتے ہو۔'' (پھر ان ہےاعلیٰ کیسے؟)

تیموں مسکینوں ،فقراسے آپ مُلَّاقَیْنِ کی محبت کی انتہاتھی کٹی کہ آپ مُلَاقِیْنِ نے فرمایا: ''اگر میں تنہمیں نہ ملوں تو جھے تلاش کرتے کرتے فقرا کی محفل میں چلے جانا میں وہاں ملوں گا۔'' آپ مُلَّاقِیْنِ نے فرمایا:

((اِنغُونِی الضَّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ)) الشَّعُونِی الضَّعَفا کی وجہ ہے ہی مدد کی دوجہتے می مدد کی جاتی اور تہمیں روزی دی جاتی ہے۔ 'یعن غربا اور کمزور لوگوں کے دل معصیت اور انا نیت ہے پاک اور ان میں اخلاص اور انا بت الی اللہ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ ہیں۔

# ا بني عورتول يداجها سلوك كرو

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ طَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُّ: ((اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ نُحلِقَتْ مِنْ ضِلَع وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي النِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ)) \*

سیدنا ابو جریره دان شد متالی سے دوایت ہوہ میان کرتے ہیں کدرسول الله مَنَّا الْحِیْمُ نے فرمایا: "عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرواس لیے کہ عورت کی تخلیق پیلی سے ہوئی ہے اور پیلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے اگر

<sup>🗱</sup> بخارى، الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب: ٢٨٩٦ـ

ابوداؤد، الجهاد باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة :٩٩٥ ٢؛ الحاكم: ٢/ ٥٤٠ عليه المحيح.

وواه البخارى، النكاح، باب المداراة مع النساء، مسلم، الرضاع، باب الوصية بالنسام. free download facility for DAWAH purpose only

تواے سیدها کرنے گیے گا تو اے تو ڑبیٹے گا اور اگراہے چھوڑے گا تو وہ ٹیڑھی بی رہے گی پس تم عورتوں کا خیال رکھا کرو۔''

فَوْلِينَ:

👪 خواتین کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ایسے آ دمی کو بہترین کہا گیا ہے جوایئے گھروالوں اور اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔

حضرت ابو ہر رہ والنفؤ سے روایت ب كرسول الله مَالَيْفِم نے فرمايا:

((آكْمَلُ الْمُوَمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيَارُكُمْ لِيَارُكُمْ لِيَسَائِهِمْ))

'' تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھا ہے اورتم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوایٹی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔''

🛭 ارشاد بارى تعالى ب

﴿ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴾ الله

"اوران عورتوں کے ساتھ ال جل کراچھی طرح رہو۔"

حضرت ابو ہریرہ دلائی سے دوایت ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَیْ اللهِ مَایا:

((لَا یَفُرَكُ مُوْمِنَ مُوْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) اللهِ

"مومن مرد، ایمان دارعورت (بیوی) سے نفرت نہ کرے اگر اس کی کوئی

ایک عادت یا صفت اسے ناپند ہوگی تو اس کی کی دوسری صفت سے وہ خوش

بھی ہوگا:"

((أَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ

# ترمذى، النكاح، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها:١١٦٢

🗱 ٤/ النساء: ١٩١ - 🎁 مسلم، الرضاع ، باب الوصية بالنساء .

free download facility for DAWAH purpose only

وروز النابد المحالية المحالية

تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْنًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةِ) الله "مسواعورتوں كساتھ اچھاسلوك كياكرو، اس ليے كروہ تہارے پاس قيدى بين تم ان سے اس (جمیستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ) كے علاوہ اور پھھا ختيار بھی نہيں رکھتے (اور جب وہ اپنايي فرض اواكر دبى بول تو پھر ان كے ساتھ برسلوكى كا جوازكيا ہے؟) بال اگروہ كى بوى كوتاى اور بدز بانى (يا کھئى بے حيائى) كا ارتكاب كريں (تو پھر تمہيں أئيس سزاد يے كا حق حق ہے)۔"

اسلام نے عورت کے ساتھ اچھ اسلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے لیکن آگر نا حالات پیدا ہوجا کیں تو اس کی تربیت کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ پہلے آئیس وعظ وہیعت کی جائے آگر نہ سمجھے تو پھر مر، چیرے کو جائے آگر نہ سمجھے تو پھر مر، چیرے کو چھوڑ کر تھوڑی ہی گوشال کی جائے تاہم حسب ضرورت واقتضا تینوں کام بیک وقت بھی کئے جاسکتے ہیں لیکن وعظ وہیعت کو بالکلیہ نظر انداز کرکے مارتا پٹیٹنا اور بے دہمانہ سلوک نہ کیا جائے جسا کہ نی کریم منا النینی نے خطہ ارشاوفر مایا:

ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ فَقَالَ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأْتُهُ جَلْدَ الْعَرَاتُهُ

" پھرآپ مَالْ الْمُؤْمِ نے عورتوں کے بارے میں تصیحت فرمائی اور فرمایا:" تم میں سے ایک آ دمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کوغلام کی طرح مارتا ہے (اس تاوان کو میہ پیتنہیں ہوتا کہ ) شاید اپنے دن کے آخر میں (وہ اس سے ہم بستری کرنے والا

ہے)ہمبستری کرے۔''

<sup>🦚</sup> ترمذي، النكاح، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها:١٦٢ ١ ؛حديث حسن

على بخارى، التفسير، تفسير والشمس وضحاها و في كتاب النكاح، باب مايكره من ضرب النساء: ٤ ٠ ٢٥٤مسلم: ٧٨٥مـ من ضرب م

# روز النابع <u>(190</u> المنابع (260 المنابع (260

### بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں ....!

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ مَكْمَةُ اللَّهِ مَكْمَةً اللهِ مَكْمَةً : ((وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا)) \*

سیدناعبداللدین عمروین عاص ال الله من الله است مردی ب که محصد رسول الله من اله

### فأدن:

ت جیسا کہ بیوی کے ذمہ کچھ خاوند کے حقوق ہیں ای طرح خاوند کے ذمہ بھی کچھ بیوی کے حقوق ہیں ای طرح خاوند کے ذمہ بھی کچھ بیوی کے حقوق ہیں جنوت ہیں جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ ا

"اورعورتول كي مي ويت بي حق بي جيان مردول كي بي اچهائى كرمائى." ساتھـ"

جنسی خواہش کی تکیل مرد کی طرح عورت کا بھی حق ہے جس کی تکیل کا تھم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ فَإِذَا تَطَهُّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾

'' جب وہ پاک ہوجا ئیں ( یعنی ایام حض سے فارغ ہوجا ئیں ) توتم ان کے پاس وہاں سے آؤجہاں سے اللہ تعالیٰ نے تہمیں تھم دیا ہے۔''

سیدناعبدالله بن عمروبن عاص و الله او پر حدیث میں ذکر ہے بیاس حق میں کوتا ہی کرتے ہیں کوتا ہی کرتے ہیں کوتا ہی کرتے سے اپنی کرتے سے اپنی بیوی کا حق صحیح طور پرادانہ کرتے تو پھررسول اللہ مَالَّيْمُ نے آئيں وصیت فرمائی کہ تیری بیوی کا بھی تجھ برحق ہے اس کووقت دیا کرو۔

يى وجەب كەرسول الله مَالْيَغُمُ نے اس حق زوجيت كى ادائيگى پراجروتواب كى بىثارت

<sup>🗱</sup> رواه البخاري، الصوم، باب حق الجسم في الصوم: ١٩٧٥ ـ

<sup>🍄</sup> ٢/ البقرة: ٢٢٨ 🏚 🔞 ٢/ البقرة: ٢٢٢ ــ



دى بي آپ مَنْ الْفِيلِم نِي فرمايا:

((وَفِي بُضِع أَحَدِكُمْ صَدَقَةً))

بیوی کی ر ہائش اور نان و نفتے کا بندوبست کرنا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے اور یہ بیوی کا

حق ہے۔ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِّنْ وُجُدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِيُصَارُّوهُنَّ لِيُصَارُّوهُنَّ لِيُصَارُّوهُنَّ لِيُصَارُّوهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''اپی گنجائش کے مطابق جہاںتم رہ رہے ہوان (بیو یوں) کوبھی رکھواوران پر تنگی کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو۔''

ایک دوسرےمقام برفرمایا که

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الله

"بچوں کی ماں کارز ق اور کپڑے معروف طریقے کے ساتھ والد کے ذمہ ہیں۔"

حضرت عرباض بن ساريه والنين بيان كرت بين كدرسول الله مَنَا فَيْرَا فَ فَرمايا:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتُهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ))

" بلاشبه جب آدمی اپنی بیوی کو پانی بلاتا ہے تو اسے (اس کا بھی) اجر دیا جاتا

-ڄ

پوی بچوں کی اسلامی نیج پرتربیت کرنا بھی خاوند کے ذمہ ہے جبیبا کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

نے فرمایا:

((وَالرَّجُلَ رَاعِ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ) اللهُ اللهُ عَلَى رَعِيْتِهِ) اللهُ المراح من الله معالى المراح على الله الله الله وعالى المراح على الله الله والله وا

المعروف ٢٠٠٦ على على مسلم، الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ١٠٠٦-

🕸 ٢٥/ الطلاق: ٦. 🅸 ٢/ البقرة: ٢٣٣٠

🗱 صحيح الترغيب:١٩٦٣ ا ١٤ حمد: ٤/ ١٢٨ ا الصحيحة: ٢٧٣٦ ـ

🕏 بخارى، الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن: ٩٩٣.

free download facility for DAWAH purpose only

# 262 % 262 % 262 % A L'Ujsó %

نیزرسول الله مَا الله الله مَا الله مَ

((قُوْمِیْ فَأَوْتِرِیْ یَا عَائِشَةً!)) 🗱 "اےعاکش!اٹھواوروتریزمور"

شوہر پرداجب ہے کہ اپن عورت کی عفت وعصمت کی تفاظت کرے اسے پردہ کا ماحول دے اور غیر محرم مردول سے میل جول ندر کھے، اسے بناؤ سنگھار کرا کے بے جانی کی حالت میں اجنبی لوگوں سے ندملائے، کیونکہ ایسے تھی کوشر تی اصطلاح میں ' دیوٹ '' کہتے ہیں اور دیوٹ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ﷺ

# شو ہر کی اطاعت وفر ما نبر داری کرو

<sup>🦚</sup> ابوداؤد ، الصلاة، باب الحث على قيام الليل: ١٤٥٠؛ صحيح ابي داؤد: ١٢٨٧ـ

مسلم: ٤٤٤ احمد: ٦ / ١٥٢ . الله صحيح الترغيب: ٢ ٣ ١٠ احمد: ١٥٩٠ الحاكم: ٢ مسلم: ١٤٤ اصحيح الباد و المحلم الصغير: ٢٠٦٢ المحتمد الباد ذكر المجاب الجنة للمرأة اذا اطاعت زوجها: ١٦١ ٤ اصحيح الجامع الصغير: ٢٨٣ احمد: ١٩١ / ١٩١ المجاب الجنة للمرأة اذا اطاعت زوجها: ٢ ١٩١ المحتمد المحتمد

# دَروزُ لِلْمُنْامِد

فَوَانِنَ:

1 ایک بیوی کے لیے ضرور ہے کہ وہ اینے میاں کو گھر کا حاکم تنلیم کرتے ہوئے اس کی ہر بات جس میں الله اور رسول کی معصیت نه جونو رأ مان لے اور سرخم تسلیم کردے حقیقی مومنه خاتون بھی یہی ہوتی ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ آمُوَالِهِمْ ﴾ 🗱

"مردورتوں برحاكم بين اس وجه سے كەاللەتغالى نے ايك كودوسر سے برفضيات دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردول نے اپنے مال خرج کیے ہیں۔" ﴿ فَالصَّلِحْتُ قِبَاتٌ خَفِظتٌ لَّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ 🗱

دو پس نیک عورتیں وہ ہیں جوفر مانبرداری کرنے والی ہیں اور خاوند کی عدم موجود گی میں اللہ کی حفاظت میں (اس کے مال و آبرو) کی حفاظت کرنے والبال ہیں۔''

### وسول الله مَا يُنظِ فِي مايا:

((وَالَّـذِيْ نَفْسُ مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِي عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ)) 🕏 "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! عورت اس وقت تک اين رب كاحق ادانيس كرعتى جب تك كدايين شوبركاحق ادانه كرا أكرشومر اسےاینے پاس بلائے تو وہ انکار نہ کرےاگر جدوہ اونٹ پرسوار ہو۔''

عيدنا ابو ہررہ والليء عروايت بے كدرسول الله مَالْيُوْمَ نے فرمايا: ((لَوْكُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ

# ٤/ النساء: ٢٤ 😝 ٤/ النساء: ٢٤.

<sup>🦚</sup> ابن ماجه، النكاح، باب حق الزوج على المرأة:١٨٥٣؛ مسند احمد:٦/ ٧٦free download facility for DAWAH purpose only

تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا)) 🏶

''اگر میں کئی کوگئی کے لیے بجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بجدہ کرے۔''

عيدتامعاذبن جبل والنيئ سے مروى ہے كدرسول الله مَا يَشْيَعُ نے قرمايا:

((لَا تُتُؤْذِى امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ لَا تُتُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَ خِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ النِّنَا)) \*

'' د نیا میں عورت جب اپنے (مسلمان) خاوند کو تک کرتی ہے تو حور العین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے تا سے تنگ نہ کر اللہ تجھے ہلاک کرے بیتو تیرے پاس مہمان ہے عنظریب تجھ سے جدا ہوکر ہاری طرف آنے والا ہے۔''

حضرت طلق بن على والفي بيان كرتے بي كدرسول الله مَالَيْنَا فَرْ مايا: ((إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ) الله "جب شوہرا پی بیوی کواپی حاجت (یعن ہم بستری) کے لیے بلاتے تو وہ فورا آجائے خواہوہ توریر بی ہو۔" (یعنی باور چی خانے میں بی کیوں ندکام کررہی ہو)

# شوهرکی ناشکری مت کرو

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((لَا يَنْظُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا)) \* الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا)) \* سيدنا عبدالله بن عمر و اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

•

都 ترمذى، الرضاع، باب ما جاء فى حق الزوج على المرأة:٩٥١١ ا ١١٩بن ماجه:٢١٨٥٢ حديث صحييح إرواء الغليل:٩٩٨ - ♦ صحيح ترمذى للالبانى:١٧٤ -

<sup>🗱</sup> ترمذي، الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة: ١٦٠ ا الصحيحة: ١٢٠٢ \_

الحاكم: ٢/ ١٩٠ الصحيح الترغيب، النكاح، باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها والمرأة بحق زوجها وطاعته: ١٩٤٤ م.

قادر:

تو ہر دولتمند ہو یا غریب وفادار بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طاقت کے مطابق مطالبات کرے اور بے جا شکوے شکایت اور غیر عاقلانہ اور غلط روثن اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خاندانی زندگی کا شیرازہ بھر جائے۔

رسول الله مَالَيْكُمْ نِي فرمايا:

" مجھ کوجہنم دکھائی گئی تو میں نے اس سے زیادہ فتیج منظر بھی نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ ترعور تمیں ہیں۔"لوگوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول مُثَاثِیْم السیے کہ اس میں زیادہ ترعور تمیں ہیں۔" آپ مُثَاثِیْم نے فرمایا: "وہ کفر کرتی ہیں۔" آپ مُثَاثِیْم سے دریافت کیا گیا کہ اس کا کما مطلب ہے تو آپ مُثَاثِیْم نے فرمایا:

((یکھُوْنَ الْعَشِیْرَ وَیکھُوْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلَی اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ کُلَّهُ ثُمَّ رَأْتُ مِنْكَ شَیْنَا قَالَتْ: مَا رَایَتُ مِنْكَ جَیْرًا قَطُ) اللہ "وہ اپنے شوہر کی تافر مانی کرتی ہیں وہ احسان کا انکار کرتی ہیں لینی نیکی کی ناقدری، ناشکر تی کرتی ہیں اگرتم ان میں ہے کی سے زمانہ بھر نیکی کرو پھروہ تم سے کچھ برائی دیکھے تو وہ کہ دے گی کہ میں نے تم سے بھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔"

على سيديّا ابوسعيد خدرى والنفوز ہے مروى ہے كەرسول الله مَنْ النَّهِ عَيْداللَّهُ فَيْ ياعيدالفطر مِن عيد كاه مِن تشريف لے محكة وہان عورتوں كے پاس ہے گزرے اور فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّفْنَ فَإِنِّى أَرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَبِمَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيْرَ) ﴿ ""ا عورتوں كى جماعت! صدقة كروكيونكه يمس نے جہنم ميس زيادہ تم بى كود يكھا ہے انہوں نے كہا اے اللہ كے رسول مَلَّ اللَّهِ الله اكبوں .....؟ آپ مَلَّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

عیوی کے لیے ضروری ہے کہ ہروقت اور ہرکام اس قدردھیان سے کرے کہ شو ہرساری

<sup>🖚</sup> بخارى، الحيض:٤٠٣؛ مسلم:١٣٢؛ افتح البارى: ٢/٨/٢ـ

<sup>🕸</sup> مخارى، الحيض، باب ترك الحائض: ٩٠٤ مسلم: ٩٧٩ ابوداؤد: ٩٦٧٩ ع

266 % E 4 U 1/315 %

دنیا سے زیادہ اس کی طرف میلان رکھ اگر خاتون اسلام اپنے رب کاشکر اداکر نے کہ اتھ ساتھ اپنے عارضی مالک بینی خاوند کی شکر گزار تی ہے تو وہ کامیاب زندگی گزارتی ہے جیسا کہ رسول اللہ مَنَّا فِیْنِمُ کے پاس حسین بن محصن کی پھوپھی آئیں تو آپ مَنَّافِیْمُ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں تو آپ مَنَّافِیْمُ نے پھر دریافت کیا کہ تم اپنے شوہر سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ (کیسارویہ برتی ہو؟) اس نے کہا کہ بیس نے کہی اس کی اطاعت و فرما نبرداری میں کی نہیں کی الا کہ جو میری طاقت سے باہر ہوآپ مَنَّافِیْمُ نے پھر دریافت کیا کہ تم اس کی نظر میں کی بیس ہو؟ (اورساتھ بی فرمایا: خردار؟)

((فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَ نَارُكِ))

''وہ تمہاری جنت (اس کی اطاعت کے بدلے میں )اور جہنم (اس کی نافر مانی کے بدلے میں ) ہے۔''

وہ دن رات محنت و میں سے بہ بہت بڑاحق ہے کہ جس اہلیہ کے لیے وہ دن رات محنت و مزووری کرکے اپنے اوراس کے نان ونفتے کا بندوبست کرتا ہے اسے اس کے حقوق سے دور نہ رکھے، میں تو کہوں گا ایسے بوی شوہر کے ساتھ زندگی گزارے کہ رب آسان پہ بیشا رشک کرے جیسا کہ دنیا پر ہی فاطمہ فی ہے کہ کورب نے جنت کی عورتوں کی سرداری سونپ دی ، خدیجہ فی ہے کہ کا تھا بیان کا کردارتھا جوان کے بعد برسوں تک فدیجہ فی ہے کہ کہ در ہااوراسوہ حنہ بن گیا۔

### سب سے بہتر عورت کون .....؟

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِلْكُمَّةُ: ((الدُّنْيَا كُلُهُ مَا لَكُنْيَا كُلُهُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)) اللهِ مِلْكُمَّةُ: ((الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)) اللهُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) اللهُ مَتَاعِ اللهُ مَلَّالِيْمُ اللهُ مَلَّالِيْمُ

🗱 احمد: ٤/ ١ ٣٤١ النسائي: ٦٧١ صحيح الترغيب، النكاح: ١٩٣٣ ؛ حاكم: ٢/ ١٨٩ ـ

<sup>﴿</sup> رَوَاهُ مسلم، الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة: ٤٦٧ أ ١ اابن ماجه: ١٨٥٥؛ والنسائر: ٣٢٣٣ـ

# 267 30 200 30 Milling

نے فرمایا: ' ونیاساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے (یاساز وسامان ہے) اور دنیا کا بہترین سامان صالح (نیک) بیوی ہے۔''

### فَوْلِين:

اللہ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جواپے حقیق مالک و خالق اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور اپنے مجازی مالک اپنے شوہر کی اطاعت و فرما نبرداری کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقہ حقوق کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتی ہے۔

حفرت الوجريره والمنوع سروايت بكرسول الله مَا النَّيْرَ اللهِ مَا اللهُ مَا النَّيْرَ اللهِ مَا اللهِ

((خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ

وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِكَ))

د مورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تواس کی طرف دیکھے تو تجھے خوش کردے جب تواسے (کسی کام کا) تھم دے تو تیری اطاعت کرے اور جب تواس سے غائب (یعنی غیر حاضر) ہوتو وہ اپنی غیرت و آبرواور تیرے مال کی چفاظت کر ہے۔''

### 🛭 كى شاعرنے كيا خوب كہا ہے:

اُنُ فِي دُنْيَاهُ كَيْمَا يَسْتَقِيمَ دِيْنُهُ ذَاكِرٌ وَزَوْجَةً صَالِحَةُ تُعِيْنُهُ

مِنْ خَيْرٍ مَا يَتِّخِذُ الإِنْسَانُ فِي قَـلُـبُ شَكُوْرٌ وَلِسَـانٌ ذَاكِـرٌ

"بہترین چیزیں جوانسان اپنی دنیا میں اس لیے اختیار کرتا ہے تا کہ اس کا دین قائم رہے وہ تین ہیں (۱) شکر گزارول (۲) ذکر کرنے والی زبان (۳) نیک پولی جودین کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔"

🐯 سیدنا عبدالله بن عباس دانین سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا فَیْرُمُ نے حضرت عمر وَاللَّهُ مَا الله مَنَا فِیْرُمُ نِهِ مِنْ اللَّهِ مَا الله مَنَا فِیْرُمُ نِهِ مِنْ اللَّهِ مَا اِنْهُ مَا اِنْهُ مَا اِنْهُ مِنْ اللَّهِ مَنَا فِیْرُمُ اِنْهُ مِنْ اِنْهُ مِنْ اللَّهِ مَنَا فِیْرُمُ اِنْهُ مِنْ اللَّهِ مَنَا فِیْرُمُ اِنْهُ مِنْ اللَّهِ مَنَا فِیْرُمُ اِنْهُ مِنْ اِنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ

((أَلَا أَخبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ :الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ الَّيْهَا

مستدرك حاكم: ۲۹۲۲ عديث حسن التعليق على تفسير قرطبي : ٥/ ١٦٢ ؛ عندالشيخ
 عبدالرزاق المهدى حفظه الله.

سَرَّتُهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتُهُ) الله " "كيا مِن تهميں ان سب سے بهتر خزانے كى خرند دول جے انسان حاصل كرتا ہے (وہ ہے ) نيك بيوى كه جب وہ اس طرف ديكھے تو اسے خوش كردے، جب اسے كى كام كاحكم دے تو اس كى اطاعت كرے اور جب اس سے غائب

کی بہترین خاتون وہ ہوتی ہے جواپے شوہر کی ہر پند پر پور کی اتر سے بینی نہتو ان لوگوں اور نہ بہترین خاتھیٰ نہتو ان لوگوں اور نہ بھی ان اشیاء کو گھر آنے وے اور ندر کھے جن کوشو ہرنا پیند کرتا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رفائلیٰ سے روایت ہے کہ آپ مُن اللہٰ بی نے فرمایا:

((وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِاذْنِهِ)

ہوتواس (کے مال اورائی عزت) کی حفاظت کرے۔''

''عورت کی کوشو ہر کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے۔''

اور ایک دوسری روایت جو که حضرت جابر رفانشی سے مرویبے که رسول الله مَنافیج نے فرمایا:

((وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) اللهِ ""تمهاراعورتوں پربیتن ہے کہوہ تمہارے بستروں (اورگھروں) میں کسی ایسے مخص کوداغل ندکریں جے تم ناپند کرتے ہو۔"

# شوہر کی ناراضگی ہے بچو

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ مَكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكَمَ : ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمُرَاثَدُهُ إِلْى عَلَيْهَا لَعُنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ الْمُرَاثَدُهُ إِلْى فِرَاشِهِ فَابَتْ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا لَعُنَتْهَا الْمَلَاثِكَةُ

ابوداؤد، الزكاة، باب في حقوق المال:١٦٦٤؛الحاكم:٢/ ٣٣٣، في عبدالزال مهدى نقط الميدالزال مهدى نقطي الميدالية الميدي الميدي

🥸 بخاري، النكاح، باب لا تاذن المرأة في بيت زوجها لأحد الا باذنه :١٩٥٠ ٥

🕏 مسلم، الحج، باب حجة النبي:١٢١٨ ا ١٤ ابو داؤد:٥٠ ا ١ احمد:١٤٤٧ ـ

free download facility for DAWAH purpose only



حَتَّى يُصْبِحَ))

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَالْلِیْلِم نے فرمایا:'' جب خاوند بیوی سے ناراض ہو کررات گزارے تو صبح ہونے تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔''

### فَوْلِن:

الله تعالی نے فطرق طور پرانسان میں بیدارہونے والی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے شادی کو ایک جائز ذریع قرار دیا ہے اور جب اس کی بیوی اس کے لیے شرع حق سے اس کو دور رکھے گی توبیاس کی ناراف تکی کا سبب ہے گی کیونکہ اللہ تعالی نے بھی شادی کا بہی مقصد بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقُكُمُ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"الله عى وه ذات ہے جس نے تنہيں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تا کہ وہ اس سے سکون حاصل کر ہے۔"
سیدناطلق بن علی دانشن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ)) الله ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ) الله المَاتُونُ بين عادِت (يعني بم سرى) كے ليے بلائے تو

اسے فورا آجانا جا ہے اگر چددہ تور (بادر چی خانے ) پری کیوں ندہو۔''

- 23 سیدنا ابوا مامہ دلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ' تمین اشخاص کی نماز ان کے کانوں سے او پر تجاوز نہیں کرے گ
  - (۱) محا گا ہواغلام بہال تک کدوالی بلیث جائے۔
  - (٢) ((وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ))

<sup>🏶</sup> رواه البخاري، بده الخلق، باب اذا قال احدكم امين:٣٢٣؛مسلم، النكاح:١٤٣٦ـ

۱۸۹ الاعراف:۱۸۹ ترمذی، الرضاع، باب ما جاه فی حق الزوج علی المرأة: ۱۱۲۰ احمد: ۱۱۲۰ احمد: ۱۱۲۰ احمد: ۱۲۲۸ احمد: ۲۱۸ ۱۸۲ - ۱۲۲۸ احمد: ۱۲۸۸ میلید المناصلی، باب فرض الحج: ۱۲۲۸ احمد: ۱۸۸۸ میلید المناصلی، باب فرض الحج: ۱۲۲۸ احمد: ۱۸۸۸ میلید المناصلی، باب فرض الحج: ۱۲۲۸ احمد: ۱۸۸۸ میلید المناصلی، باب فرض الحج: ۱۸۸۸ میلید المناصلی، باب فرض الحج: ۱۲۲۸ الحمد: ۱۸۸۸ میلید المناصلی، باب فرض الحج: ۱۸۸۸ میلید الحج: ۱۸۸۸ میلید المناصلی، باب فرض الحج: ۱۸۸۸ میلید الحج: ۱۸۸۸ میلید المناصلی، باب فرض الحج: ۱۸۸۸ میلید الحد: ۱۸۸۸ میلید الحد: ۱۸۸۸ میلید الحد: ۱۸۸۸ میلید الحد: ۱۸۸۸ میلید

الی بیوی جورات گزارے اس حال میں کہاس کا خاونداس سے ناراض ہو۔ (۳) ادرابیا قوم کا امام جس کے مقتری اسے ناپٹد کرتے ہوں۔''

شوہرکی تارائم کی سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہرکام اس کی مرضی سے کیا جائے جیا کہ بعض خواتین بغیرا جازت سے گھر سے باہر بعض خواتین بغیرا جازت سے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور بے پردہ گھوتی پھرتی ہیں اور اپنی طرف غیروں کو متوجہ کرتی ہیں شریعت نے اس حوالے سے ان کے لیے اچھی خاصی تھیجتیں چھوڑی ہیں مثلاً:

حضرت ابودا قدلینی راتشهٔ بیان کرتے ہیں کہ

((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُمْ يَقُوْلُ لِأَزْوَاجِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُوْرَ الْحُصْرِ)) اللهِ مَلْكُمْ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُوْرَ الْحُصْرِ))

" میں نے جمۃ الوادع کے موقع پر سنا رسول الله مَنَّافَیْخُواپی بیوبوں سے فرمادہ سے کے موقع پر سنا رسول الله مَنَّافِیْخُواپی بیوبوں سے فرمادہ سے کہ بیر (مجمعی پھر الکھریس بچھی) چٹائیوں کو چہٹ جانا بعنی تمہار ااصل مسکن گھرہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقُرُنَ فِي بُيُونِكُنَّ ﴾ 🗱

"عورتیں اپنے کھروں میں مفہری رہیں۔"

نيزمزيدآب مَا الْيُعْمَ ن ججة الوداع ك خطبه من ارشاد فرمايا:

((لَا تُنْفِقُ الْمُرَأَةُ شَيْفًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! وَلَا الطُّعَامُ قَالَ: ذَالِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا))

" كوئى عورت النيخ خادند كے مال سے اس كى اجازت كے بغير خرج نه كرے ان اللہ كرسول مَلَ اللَّهُ الله الله كرے الله كرے الله كرسول مَلَ اللَّهُ الله كرسول مَلَ الله كرسول مَلَ الله كرسول مَلَ الله كرسول مَلَ الله الله الله كرسول مَلَ الله كرسول مَلْ الله

<sup>🐞</sup> ابوداؤد، السناسك، بالبيافرض الحج:١٤١٧٢٢ حمد:٥/ ٢١٨

۳۳ / الاحزاب ۳۳ . الله ترمذی، الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها: ۱۷۰؛ وابن ماجه: ۲۹۰؛ ۲۹۰؛



### اولا د کی پرورش پر جنت

#### فكانك:

اولادالله كارحمت اور عظيم فحمت بالله جي جابتا بعطاكرتا ب ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ لِللهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاتًا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اللَّهُ كُورٌ ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكُرَانًا وَ إِنَاتًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ ﴿

"آسانوں اور زمین کی باوشاہت اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے وہ انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے با نجھ رکھتا ہے وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔'

میالله کی منشاہ جے جے چاہے جو چاہے عطا کردے خواہ وہ پیغیر ہی کیوں نہ ہوجیسا کہ لوط عَالِیّلاً اور شعیب عَالِیّلاً کو صرف لڑکیاں ہی دیں۔ ابراہیم عَالِیّلاً کو صرف لڑک ہی عطا کیے اور نی کریم مَثَّلَا اِلْمَیْلاً کو لڑکے اور کیاں دونوں عطا کیں اور حضرت کی عَالِیَّلاً او غیرہ کو باولا وہی رکھا بیچاروں تشمیس اللہ تعالی کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔

تعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش پرناراضگی کا ظہار کرتے ہوئے اللہ پرشکوہ کرتے ہیں اور 🗷

<sup>🦚</sup> رواه ابوداؤد، الادب، باب في فضل من عال يتامي:٥١٤٦.

<sup>🕏</sup> ٤٢/ الشورى: ٤٩ ـ ٥٠ ـ

ا سے پھھ اہمیت نیں دیتے حالا تکہ اہل جاہلیت کا طرز عُل تھا اللہ تعالی ان کی بابت فرما تا ہے۔ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاَنْفَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيْمٌ يَتَوَارِلى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ آمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ آلَا سَاءَ مَا يَحُكُمُوْنَ ﴾

'' ان الله جاہلیت کے مشرکین ) میں سے جب کسی کوائر کی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹے لگتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا چھپاتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبادے، آہ! کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔''

حضرت السر والله والمنظمة عددوايت بكرسول الله منافية من فرمايا:

((مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثُنَا أَوْ ٱخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوْتَ عَنْهُ نَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَفِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ

😁 وَالَّتِي تَلِيْهَا)) 🕏

''جس نے دویا تین بیٹیوں یا دویا تین بہنوں کی (اچھی) پرورش کی حتی کہوہ (وفات یا شادی وغیرہ کے ذریعے اس ہے ) جدا ہو گئیں یا وہ انہیں چھوڑ کر فوت ہو گیا تو میں اور وہ جنت میں ان دونوں (انگلیوں) کی طرح ہوں گے اور آپ مثالی کی طرح ہوں گے اور آپ مثالی کی طرح ہوئے ) اپنی انگشت شہادت اور اس کے قریب والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔''

عضرت ابوسعید خدری دانش سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَانْ فَتُمُ اللهِ مَانْ فَتُمُ اللهِ مَانْ فَتُمُ اللهِ مَانَا فَتُمُ اللهِ مَانَا فَتُمُ اللهِ مَانَا فَتُمُ اللهِ مَانا فَاللهُ مَانا فَتَمُ اللهِ مَانا فَتَمُ اللهِ مَانا فَتَمُ اللهِ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مُنا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمَ مَانا فَتَمُ مَنْ مَانا فَتَمُ مَانِي اللهُ مَانا فَتَمُ مَنا مَانا فَتَمُ مَانِي مُنا مَانِي اللّهُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانِي اللّهُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مِنْ مِنْ مِنْ مَنا اللّهُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانِي اللّهُ مَانا فَتَمُ مِنْ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانا فَتَمُ مَانِي اللّهُ مَانِي اللّهُ مَانِي اللّهُ مَانا فَتَمُ مِنْ مَانا فَتَمُ مَانا مُنافِقًا مِنْ مَانا فَتَمُ مِنْ مَانا فَتَمُ مِنْ مَانا مُنافِقًا مِنْ مَانا مُنافِقًا مِنْ مَانا مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مِنْ مَانا مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مِنْ مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقًا مُنافِقً مُنافِقًا مُنافِقً مُنافِقًا مُنافِق

((مَنْ عَالَ ثَلَاتَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ الِيَهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ) اللهُ (مَنْ عَالَ ثَلَاتَ بَنَاتٍ فَأَدَّبُهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ اللّهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ) اللهُ درجس في تين بيليوں كى پرورش كى ، أنہيں اوب سمايا ، ان كى شادياں كيس اور

١٦٠ النحل: ٥٩ ـ ٥٩ ـ ٥٩ صحيح الترغيب والترهيب، النكاح وما يتعلق به، باب النرغيب في النفقة على الزوجة والعيال: ١٩٧٠ اصحيح ابن حبان ٤٤٨٠ ـ

<sup>🥸</sup> صحبح الترغيب ايضًا۔

# الله 273 ال

ان کے ساتھ اچھاسلوک کیا تواس کے لیے جنت ہے۔'

اولادالله كي نعت به لهذا بهيشه الله تعالى سے صالح اولادى دعاكرتے رہنا جا ہي جيساكه حضرت ابراہيم عَلَيْتِهِ في الله تعالى سے يدعاكى توالله تعالى نے اساعيل عَلَيْتِهِ جيسا فرزندعطاكيا:
﴿ رَبِّ هَالَ لَيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ •

''اےمیر ے رب! مجھے نیک بخت اولا دعطا فر ما۔''

# پہلے دن کے بیچ کے حقوق

عَنْ آمِنْ رَافِع مَدُّ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُمُّ أَذَنَ فِي أَذُنِ اللهِ مَلْكُمُّ أَنَّ فِي أَذُنِ اللهِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِي جَنْ وَلَدَتَهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ) 
الله مَا ابورافع المَلْمُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

### فكأنل:

( إِذَا نُوْدِى بِالصَّلَاةِ أَ ذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانُ فَإِذَا نُوِّبَ بِهَا أَذْبَرَ فَإِذَا قُضِى

۳۷ / المصافات: ۱۰۰ - ﴿ وواه الترمذي ، الأضاحي ، باب الأذان في أذن الدر لود الدر ١٥٠٠ المسحيح ترمذي ١٢٢٤ اشتعب الايتمان للبيهقي ٢٠/ ٣٩٠ اصحيح ابوداؤد ١٢٨٠٠ احمد: ٦/ ٣٩٠ - ٣٩٠ احمد: ٦/ ٩- ٣٩١ -

### 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 & 274 &

التَّنُويْبُ أَفْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ نَفْسِهِ) اللَّهُويْبُ أَفْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ نَفْسِهِ) اللهُ ا

- 2 بچے کے کان میں صرف اذان ہی کہنی چاہیے بائیں کان میں جواقامت کہنے کا روائ عام ہو چکا ہے وہ درست نہیں کیونکہ اس مسلم میں جتنی روایات بھی ہیں سب کی سب ضعیف روایات پر بنی ہیں دیکھئے۔
- نیک، اچھے بزرگ سے تھٹی دلائیں تھٹی دینے سے مرادیہ ہے کہ کی بیٹی چیزیا کھجور وغیرہ کو چیا نیک، اچھے بزرگ سے تھٹی دلائیں تھٹی دینے سے مرادیہ ہے کہ کی بیٹھی چیزیا کھجور وغیرہ کو چیا کر بچ کے منہ میں ڈالی جائے ۔ حضرت ابومولی ڈگائٹ سے روایت ہے کہ میرے ہال لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کرنجی کریم مُن الجین کی خدمت میں حاضر ہوا آنخضرت من الجین نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو اپنے داندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی پھر مجھے دے دیا یہ ابومولی ڈگائٹ کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔
- عصرت اساء بنت الى بكر ولا النيئ سے روایت ہے كہ حضرت عبدالله بن زبیر ولا النيئ مكم مل ان كے پیٹ میں تھے انہوں نے كہا چر میں (جب جرت كے ليے ) نكل تو وقت ولا دت قریب تھا مدینہ منورہ پہنچ كر میں نے بہلی منزل قبامیں كی اور يہيں عبدالله بن زبير ولا النيئ بيدا ہو كے میں ني كريم من النيئ كی خدمت میں بيچ كو لے كر حاضر ہوئی اور بيچ كو آپ منا النيئ كی ورمیں ركھ دیا۔

  گود میں ركھ دیا۔

آپ مَنَّ اَخْتُمُ نَے محبور طلب فرمائی اور اسے چہایا اور بچ کے منہ میں اپنا لعاب ڈال میں است میں اپنا لعاب ڈال میں است میں اپنا لعاب ڈال میں است میں است میں السام و میں السا

۱۲۳۱ . الضعيفة: ۲۳۲۱: مجمع الزوائد: ٤/ ٥٩؛ يهقى فى شعب الايمان: ٦/ ٣٩٠ - ٣٩٠ . ١٢٣١ . ١٩٠ مسلم: العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه: ٢٥٤ ١٥٤ مسلم: ٢١٤٥ .

### کی <u>دُوتُل المنابد</u> کی کی کی دہ صفورا کرم مَالیّنیم کا لعاب مبارک تھا۔ دیا چنا نچہ مہلی چیز جواس بچے کے پیٹ میں گئی دہ صفورا کرم مَالیّنیم کا لعاب مبارک تھا۔

((ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَالَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ) الله ''پھرآپ مَنَّ الْمُثَرِّمُ نَے مجورے اسے تھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔''

ید (جحرت کے بعد )اسلام میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھالبذا اس کی وجہ سے بہت خوش ہوئے اور اس لیے بھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم پر یہود نے جادو کر رکھا ہے اس لیے اب تمہارے ہاں بچنہیں ہوگا۔

### بچوں کے نام پسندیدہ رکھو

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَظْمَا : ((إِنَّ أَحَبُ أَسْمَا ثِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ) ﴿ اللهُ عَبْدُ اللهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ) ﴿ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهُ اللهُ

### فَالنا:

الدین کی خواجها اور عمده نام رکھنا والدین کی ذمدداری ہوادر بیجی و یکھنا کہ نام ایجھ معانی والا اور ایسا ہو جو قرآنی نام یا انبیا کے نام پر ہواور ایسا نام ندر کھا جائے جو ناپندیدہ ہواور برے معانی والا ہوجیسا کہ حضرت ابن عمر شاتیئ بیان کرتے ہیں کہ عمر شاتیئ کی بیٹی کو عاصیہ (گنہگار) کے نام سے پکاراجا تا تھا تو آپ نے اس کا نام جمیلہ (یعنی خوبصورت) رکھ دیا۔ جا اور حضرت زینب کا نام 'بر ہ ۔'' کہا جانے لگا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہیں چنا نچہ آپ نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ ج

🏶 بخارى، العقيقة، ايضًا :٦٦٤ ٥؛مسلم:٢١٤٦ 🌣 رواه مسلم، الأدب، باب النهى عن التكنى بأبى القاسم و بيان ما يستحب من الاسماء:٢٦٢٣ ؛ابوداؤد:٩٤٩ \_

🦚 مسلم، الأدب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح:٢١٣٩ عـ

بخارى، الأدب، باب تحوي الاسم إلى اسم احسن منه:٦١٩٢ـ

#### وروزال المريد المري المريد المري

اس طرح بہت ی مثالیں موجود ہیں کہ آپ مَا اَثْتُونِم نے برے ناموں کوتبدیل کردیا اور اچھانام رکھ دیا جیسا کہ ایک صحابی کا نام شہاب (انگارہ) تھا تو آپ مَا اَثْتُونِم نے اس کا نام بدل کر ہشام (سخاوت) رکھ دیا۔

کے برےنام کا اثر انسان کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے اس لیے کہ اگر نام اچھے معانی والا نہ ہوتو پتہ چلنے پر بدل دینا چاہیے جیسا کہ حضرت عبدالحمید جبیر بن شیبہ رکھ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بیں سعید بن میتب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے بیان کیا کہ ان کے دادا'' حزن'' نبی کریم مَالِیْ بِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَالِیْ بِیْم نے دریافت فرمایا:

اس حدیث مبارکہ سے پہ چلا کہ ناموں کا شخصیت پراٹر ہوتا ہے لہذا ہمیشہ والدین بچوں

کا چھے نام ، انبیا کے ناموں پر ، صحابہ کرام ٹرنا گھٹا کے ناموں پر یا سلف صالحین اورصالح لوگوبل
کے ناموں پر ، نام رکھیں ۔ جیسا کہ بی کریم مُنا گھٹا ہے ایک واقعہ قل ہے کہ آپ مُنا گھٹا نے ایک
مجلس کے اندر فرمایا: 'اس او مُنی کا دودھ کون دوہے گا؟۔' ایک آدمی کھڑا ہوا آپ مُنا گھٹا نے اس
پوچھا: ''کہ تہمارانام کیا ہے؟۔' اس نے عرض کیا کہ ''مر ہ (کڑوا)۔' آپ مُنا گھٹا نے اس سے
کہارت میں جواؤ۔' پھر آپ مُنا گھٹا نے فرمایا: ''اس او مُنی کا دودھ کون دوہے گا؟۔' پھراکی آدمی
کھڑا ہوا آپ مُنا گھٹا نے فرمایا: ''کہ تہمارانام کیا ہے؟۔' اس نے عرض کیا کہ ''حرب (جنگ)' کہوا کہا تھٹا نے فرمایا: '' اس او مُنی کا دودھ کون
دوہے گا؟۔' پھراکی اور آدمی کھڑا ہوا آپ مُنا گھٹا نے اس سے بھی دریا فت فرمایا: '' اس او مُنی کا دودھ کون
دوہے گا؟۔' پھراکی اور آدمی کھڑا ہوا آپ مُنا گھٹا نے اس سے بھی دریا فت فرمایا: '' کہمارانام .

<sup>🐞</sup> مستدرك حاكم:٤/ ٢٧٧\_

<sup>🦈</sup> بخاري، الإدب، باب تحويل الاسم الي اسم احسن منه:٦١٩٣ـ



کیاہے؟۔'' تواس نے کہا'' یعیش (زندہ)۔'' آپ مَالَّیْظِ نے فرمایا:'' کہتم دودھ نکالو۔''

ایسانام بھی ندر کھاجائے جس سے شرک کی اُ آتی ہے مثلُ :عبدالرسول،عبدالعزیٰ، پیرال
دِندوغیرہ۔ نبی کریم مَالَّیْظِ کے ایک ساتھی کا نام عبدالحجر (پھر کا بندہ) تھا آپ مَالَّیْظِ نے اس کو
تبدیل کر کے عبداللہ (اللہ کا بندہ) رکھ دیا تھا۔ ﷺ
تبدیل کر کے عبداللہ (اللہ کا بندہ) رکھ دیا تھا۔ ﷺ

اورنہ ہی ایسے نام رکھے جائیں جواللہ تعالی یارسول اللہ کے ساتھ خاص ہوں اور نہ ہی ایسے نام رکھنے سے بھی پچنا ایسے نام رکھنے سے بھی پچنا ایسے نام رکھنے سے بھی پچنا چاہے کہ جونام کل معاشرے میں طنز واستہزا کا سبب بن سکتے ہیں۔

### ساتویں دن بیچ کاسر منڈانا

عَنْ سَبَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: ((كُلُّ عَنْهُ مَنْهُ مَنَةً بِعَقِيفَةِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى) ﴿ عُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيفَةِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى) ﴾ سيدنا سمره بن جندب والتي روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ ا

### فَوَلِينَ:

**18** والدین پراللدتعالی نے اولا د کے چند حقوق ساتویں دن ادا کرنے کی طرف تلقین کی ہے جسیا کہ عقیقہ کرنا ،سرمنڈ انا اور نام رکھنا۔

یا درہے کہ ضروری نہیں کہ نام ساتویں دن ہی رکھا جاسکتا ہے اس سے پہلے یا بعد میں نہیں بلکہ ساتویں دن رکھنامستحب عمل ہے در نہ تو نبی کریم مَنَّا اُنْتِیْمُ نے بچہ کی پیدائش کے وقت بھی بچوں کے نام رکھے ہیں جیسا کہ ابوطلحہ وٹائٹوئٹ کے بچے کے متعلق آتا ہے کہ

<sup>🗱</sup> صحيح الأدب المفرد للألباني: ١ ١٨.

وواه ابوداؤد ، النضحايا ، باب في العقيقة: ۲۸۳۸؛ صحيح ابى داؤد: ۲۳ ق ۲۶ ترمذى:
 ۲۲ ابن ماجه: ۲۵ ۱ کاالحاکم: ۶ / ۲۳۷؛ دارمى: ۲/ ۸۱ ـ

### 278 % 278 % AUU's 5

((ثُمَّ حَنَّكَهُ وَ سَمَّاهُ عَبْدَاللَّهِ)

'' پھر (آپ مَانَاتِیَا نے اس کے ساتھ یعنی تھجور کے ساتھ ) بیچے کو تھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔''

التی ساتویں دن بچے کے سرکے بال جواس کے سر پر پیدائش طور پر تھے منڈ وانا اور صاف کرنا مسنون عمل ہے اور اگر کسی کے پاس استطاعت ہوتو وہ بچے کے سرسے اتر نے والے بالوں کے برابروزن کی جائدی صدقہ کرے جیسا کہ حضرت علی مٹائٹیڈ فرماتے ہیں:

((عَتَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ إِخْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً))

''رسول الله مَنَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَم فرمایا: اے فاطمہ! اس کاسر منڈ او اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کردو۔''

ایے موقع پر بچ کو ہدیہ تخد دینا چاہیے کیونکہ اس سے باہم روابط بڑھتے ہیں اور الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ بعض لوگ اس کو ضروری قرار دے دیتے ہیں کہ اس وقت تک بچ کو دیکھنے نہیں دیا جاتا جب تک وہ بچھ پیش نہ کر دے یا اس کو آئندہ لین دین کا مسئلہ بنانا، بیسب نا جائز اور غلط ہے۔ جب تک وہ بچھ پیش نہ کر دے یا اس کو آئندہ لین دین کا مسئلہ بنانا، بیسب نا جائز اور غلط ہے۔ بعد اس کے سر پر خوشبو وغیرہ لگانا بھی مسلمانوں کا شعار ہے جب تک وہ سلمانوں کا شعار ہے۔ جب تک اس منڈ وانے کے بعد اس کے سر پر خوشبو وغیرہ لگانا بھی مسلمانوں کا شعار ہے۔ جب تک وہ اسلام نے ناپند کیا ہے۔

حضرت بريده دالنين فرماتے ہيں كه

((كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِلَا لِأَحَدِ نَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَ لَطَخَ رَأْسَهُ بِلَامُهُ وَ لَمُ فَ لِللهِ اللهِ اللهِ عَنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَ نَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ

بخارى، العقيقة، باب تسمية المولود، غداة يولد لمن لم يعق عنه و تحنيكه: ١٥٤٧ ومسلم: ١٥٤٤ ما ١٥١٩ معني الجامع الصغير: ١٥٤١ محمد: ٢٩١٥ معني ١٩٠١ محمد: ٢٩١٠ معني ١٩٠١ معني ١٩١٠ معني ١٩١٨ معني ١٩١٨

<sup>🤁</sup> فتاوي إسلامية:٢/ ٤٢٨\_

نُلَطُّخُهُ بِزَعْفَرَانِ)

"جاہلیت میں جب ہم میں ہے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکری ذری کرتے اور اس کا خون بچے کے سر پر طبعے پھر جب اللہ تعالی نے اسلام نازل فرمادیا تو ہم بکری ذرج کرتے، بچے کا سرمنڈ واتے اور اس کے سر پرزعفران (خوشبوکی ایک قسم) طبعہ"

### ہرایک کے لیے ختنہ کرانامشروع ہے

عَنْ جَابِرٍ هَ الْحَدَّ الْحَدَّ رَسُولُ اللَّهِ مَ الْحَدَ الْحَسَنِ الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ) اللهِ مَا الْحَسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ)

سیدنا جابر در النین سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ' رسول الله مَنَّ اللَّیْمُ نَا اللهِ مَنَّ اللَّهُمُ نَا ف حضرت حسن اور حسین وَنِیْ اَنْهُمُنَا کی طرف سے عقیقہ اور ان دونوں کا ختنہ ساتویں دن کیا۔''

### فَوَانِدُ:

تندا مور فطرت میں سے ہوالدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیج کے ساتویں دن اس کا ختند کردیں ورنہ کرنا تو ضروری ہے لیکن بعد میں کرنے سے دشواری پیش آئے گی لیمنی ساتویں دن ختند کرنامتحب عمل ہے جیسا کہ رسول اللہ مَا اللّٰہ عَالَیْجُ اللّٰہ عَالَیْجُ اللّٰہ عَالَیْجُ اللّٰہ عَالَیْجُ اللّٰہ عَالَیْجُ اللّٰہ عَالَیْجُ اللّٰہ عَالَٰہُ اللّٰہ عَالَیْجُ اللّٰہ عَالَیْجُ اللّٰہ عَالَیْدِ اللّٰہ عَالَیْکُ اللّٰہ عَالٰ اللّٰہ عَالٰہ عَالٰہ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَالٰہ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَالٰہ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَالٰہ اللّٰہ عَالٰہ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَلَٰمَ عَلَٰ اللّٰہ عَلَٰمِ اللّٰہ عَلَٰمُ اللّٰمِ اللّٰم

((سَبْعَةً مِنَ السُّنَةِ فِى الصَّبِى يَوْمَ السَّابِعِ يُسَمَّى وَيُخْتَنُ) اللَّهُ السَّابِعِ يُسَمَّى وَيُخْتَنُ) اللهُ "( پيدائش كے ) ساتویں دن نیچ کے متعلق سات کام کرناسنت ہے ( ایک ) نام رکھنا ( دوسرا ) ختند کرنا۔''

اور بہ ختنہ کرنا انسانی فطرت کا تقاضا اور ضرورت ہے جبیسا کہ ابو ہریرہ دگائٹۂ بیان کرتے

التلخيص الحبير ٤/ ١٤٧ على العقيقة : ٢٨٤٣ مستدرك حاكم: ٤/ ٢٦٦ عديث صحيح في التلخيص الحبير ٤/ ١٤٧ على السنن الكبرى: التلخيص الحبير ٤/ ١٤٧ على السنن الكبرى: ٧/ ٢٣٤ عديث حسن \_ على طبراني اوسط : ٥٦١ / ٢٣٣ عير من على على الزوائلة: ٤/ ٥٩٥ بخارى، اللباس، باب تقليم الأظفار: ٥٨٩١ مسلم: ٢٥٧ ابن ماجه: ٢٩٢ \_



ين كرآب مَالْيُكُمْ نِ فرمايا:

((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: ٱلْخِنَانُ ، وَالإِسْتِعْدَادُ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الثَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبَاطِ)) #

'' فطرت میں پانچ چیزی شامل ہیں: ختنہ کرانا، زیریاف بال مونڈ نا، موچھیں کا ٹنا، ناخن کا ٹنااور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔''

على نبى كريم مَثَاثِيْنَ جب كوئى مسلمان بوتا اوراس كا ختندند كيا بوتا تو آپ مَثَاثِيْمُ است حكم دية ـ

((أَلْقِ عَنْكَ شَغْرَ الْكُفْرِ واخْتَتِنْ))

''اپنے آپ سے كفر كے بال (يعنى كافروں كى مشابهت والے بال) منذوا دےاورختنه كرالو۔''

ادرایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ مُلاَقِیْم جب کوئی مسلمان ہوتا تواسے ختنے کا حکم دیے اگر چدوہ بری عمر کائی ہوتا۔''

سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹیؤے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْتِمْ نے ابراہیم عَلِیکِا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

((إخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً) \*
" حضرت ابراہیم عَلِیْلِا کا ختنہ ہوا اور اس وقت ان کی عمرای (۸۰) سال سی۔"

الله نیز ختنے کے حوالہ سے ایک سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ روز قیامت انسان کو اللہ تعالیٰ علی ختنہ اٹھائے گاس کا کیا سبب ہے جیسا کہ ابن عباس والٹی سے مروی ہے کہ (فَامَ فِینَنَا النَّبِیُ مِلْ کُمُ اَیْ خُطُبُ فَقَالَ: إِنَّکُمْ مَحْشُورُ وَنَ حُفَاةً

🗱 صحيح ابي داؤد، الطهارة، باب الرجل يسلم فبؤمر بالغسل:٣٤٣ـ

🕏 صحيح ابي داؤد، الطهارة، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل:٣٤٣ـ

free download facility for DAWAH purpose only



عُرَاةً غُرُلًا) 🏶

"نى كريم مَنَّاتِيْكُم مارے درميان خطبه دينے كے ليے كفرے موتے آپ مَنَّاتِيْكُم نِهُ مايا:" بلاشبہيس (روزِ قيامت) نظے پاؤں، نظے بدن اور بختندا شايا جائے گا۔"

تواس کا جواب میہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس نے جیسے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیایا دنیا میں اسے بھیجاوہ اسے دوبارہ ای طرح ہی اٹھائے گا جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ كُمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴾ ﴿ الله الله الله ال '' جيسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدائش کی تھی اس طرح دوبارہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ دعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے ہی رہیں گے۔''

# بیوی بچوں پرخرچ کرناافضل صدقہ ہے

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهُ ((دِيْ نَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيْ لِ اللهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَفَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّفْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَمْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَمْلِكَ) اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَمْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَمْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَمْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى

سیدنا ابو ہر پرہ ڈگائٹڈ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَگائٹیڈ آنے فر مایا:''ایک دیناروہ ہے جسے تونے اللہ کے راحتے میں خرچ کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تونے گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا اور ایک دیناروہ ہے جسے تونے کی مسکین پر صدقہ کیا اور ایک دینا روہ ہے جسے تونے اہل وعیال (بیوی بچوں) پر خرچ کیا ان سب میں سے زیادہ ٹو اب سکا باعث وہ دینار ہے جسے تو

<sup>🏶</sup> بخارى، الرقاق، باب كيف الحشر:٦٥٦٢؛مسلم:٢٨٦٠ ترمذي:٢٤٢٣\_



نے اپنے بیوی بچوں پرخرچ کیا۔"

### فَوَانِن:

الله بچوں کے اخراجات کا بندو بست کرناباپ کی ذمدواری ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَعَلَى الْمُوْلُو لِهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسُو تُهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ ﴾ ﴿

دُنِهِ لَ كُنَّ اللهِ كَارِقَ اور كَبِرْ معروف دستور كے مطابق والد كے ذمہ ہيں۔'

﴿ وَإِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ﴿

دُنُ اور اگر وہ عور تیں حالمہ ہوں تو جب تك بچہ پیدا نہ ہوجائے انہیں خرچہ دستے رہو'

ان آیات میں بیوی بچوں کوخرچ دینے کا ذکراس لیے ہے کہ انہیں کے ذریعے سے غذا بچوں تک پہنچتی ہے۔

- 🥵 بیوی بچوں کے تمام اخراجات کا حسب تو فیق بندوبست کرنا دالد پر فرض ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُلِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَيْنُفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكُلِّ فَلَيْنُفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ بَعُدَ عُسُرٍ يُسُرًا ﴾ ﴿ يُكُلِّفُ اللهُ بَعُدَ عُسُرٍ يُسُرًا ﴾ ﴿ يُكُلِّفُ اللهُ بَعُدَ عُسُرٍ يُسُرًا ﴾ ﴿ يَكُلِفُ اللهُ بَعُدَ عُسُرٍ يُسُرًا ﴾ ﴿ اللهُ يَعُلُو اللهُ يَعُلُو اللهُ يَعُلُو اللهُ يَعُلُو اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>🏰</sup> ٢/ اليقرة: ٢٣٣ 🀯 ٦٥/ الطلاق: ٢\_

<sup>🥸</sup> مسلم، الزكاة ايضًا: ٩٩٩ اترمذي ١٩٦٦ 🏶 ٢٥/ الطلاق: ٧-

اسے طاقت دے رکھی ہے اللہ تک کے بعد آسانی و فراغت بھی کردےگا۔"
باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اہل وعیال کے اخراجات کو پورا کرے اگراستطاعت کے باوجودوہ پورے نہیں کرتا تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر بھی اپنی اولا دکے لیے مال کوخرج کر سکتی ہے جیسا کہ ہندہ بنت عتبہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنَا ﷺ ابوسفیان (میراشوہر) بخیل ہے اور مجھے اتنا خرج نہیں دیتا جومیر ہے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہوتو کیا میں اس کی اجازت کے بغیراس کے مال میں سے بچھے لے لوں تو کیا مجھ پرکوئی گناہ تو نہیں .....؟ تو رسول اللہ مَنَا ﷺ نے فرمانا:

حضرت ابومسعود را النفرز سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مَا النفران نے فرمایا:

((إِذَا أَنْفَقَ الرَّ جُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُولَهُ صَدَقَةُ) 
( بجب آدی این گھروالوں پر (بیوی بچوں پر) ثواب کی نیت سے خرچ کر ہے تو یہ اس سے صدقہ بن جاتا ہے۔''

### بچول کی دین تربیت کرنا

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ مَا نَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ اللَّهِ مَلْكُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ﴾ ﴿ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ﴾ ﴿

سیدنا عرو بن شعیب والفی عن ابیان جده سے روایت کرتے ہیں وہ بیان

لله بخارى، النفقات، باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه: ٥٣٦٤ ومسلم: ١٤٩٥ ومسلم: ١٤٩٥ ومسلم: ١٤٩٥ واو ابوداؤد، الصلاة، ١٤٩٠ واو البوداؤد، الصلاة، ١٤٩٠ واو الغلام بالصلاة، ١٤٩٥ وحمد: ٢ ١٨٧ وصحيح ابى داؤد للالبانى: ٤٦٦ من بخارى، الايمان، باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة: ١٥٥ مسلم: ٢٠٠١ م

# (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (284 ) (2

کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُقَافِظُ نے فرمایا: ''اپنے بچوں کونماز کا تھم دو جب وہ سات سال کے ہوجا کیں تو آئیس نماز چھوڑنے برمارد۔''

### فَانِن:

الدین کی کری دین تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دینا والدین کی کری ذمدداری ہے اور جب نیج کم سنی ہے آگے ہو ہے ہوئے سات سال تک پہنچا جا کیں تو آئیس نماز ، روزہ اور دوسرے دین مامور کی طرف ترغیب دین چاہیے اور جب وہ اپنی عمر کے دس سال پورے کرلیس تو نمازان پر فرض ہے آئیس مار پیٹ کر پڑھا کیں جیسا کہ ابن عباس ڈاٹٹو فرمائے ہیں کہ میں نے بطور مہمان اپنی خالے میمونہ (جواز واج مطہرات میں سے ہیں ) کے پاس رات گزاری رسول اللہ متا الدین مام میں سے ہیں ) کے پاس رات گزاری رسول اللہ متا الدین مام وجانے کے بعد قدرے تا خیر سے کھر تشریف لائے تو آپ متا الدین الدین وریافت فرمایا:

((أَصَلَّى الْغُلَامُ؟ قَالُوْا: نَعَمْ فَاضْطَجَعَ)

'' کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ تو گھر والوں نے کہا ہاں پڑھی ہے پھر آپ مَنَّ ﷺ لیٹ گئے۔''

علی بچوں کونماز کے لیے مساجد میں لے جانا چاہیے اور انہیں چھوٹی عمریس ہی روزے رکھنے کی عادت ڈالنی جا ہے جیسا کہ حضرت رہے بنت معوذ ڈٹھا تھا کہتی ہیں کہ

((نَصُوْمُهُ وَ نُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصَّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ نَذْهَبُ

إِلَى الْمُسْجِدِ)

'' ہم روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور انہیں (اپنے ساتھ) مبحد میں بھی لے جایا کرتے تھے(تا کہ یہ بھی عادی ہوجا کیں) اور فرماتی ہیں کہ ہمارے بچے اگر کھانے کے لیے ہم سے بچھے مانگتے تو ہم انہیں روئی کی گڑیاں بنا کردے دیتی جن سے وہ کھیلتے رہتے اور وقت گزرجا تا اور وہ

روز و پورا کر کیتے۔"

الصيام، الصلاة، باب في صلاة الليل :١٣٥٦ حديث صحيح. الله مسلم، الصيام، الصيام، الميام، الصيام، الصيام، الميام، الميام، الكراد، ١٣٦٣ على الميام، الميام

### وروزالانابد (£ 285 مي £ 285 مي £ 285 مي المنابع (£ 285 مي المنابع (£ 285 مي المنابع (£ 285 مي المنابع (£ 285 مي

نیز سی بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رہا تھنئا کے سامنے ایک مکان میں شرابی لا یا گیا تو وہ فرمانے لگے:

((وَيْلَكَ وَ صِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ)

'' تو ہلاک ہو ( تو رمضان میں بھی شراب پیتا ہے حالائکہ ) ہمارے تو بچے بھی روز ہ رکھتے ہیں پھرانہوں نے اسے مارا۔''

الله بچوں کو اگر استطاعت ہوتو جج بھی کروایا جاسکتا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس وٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ

((فَرَفَعَتْ الِيَهِ الْمَرَأَةُ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجَّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)) الله (اَ يَكِ عُورت اللهِ الْمَرَأَةُ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجَّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ) الله كَ لَكِ عُورت اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ

جودالدین اپنے بچوں کودین تعلیم ہے آراستنہیں کرتے وہ ہمیشہ اپنی اولا دکواپنانا فرمان ہی پاتے ہیں کیونکہ دین کی تعلیم ہی تو ایسی تعلیم ہے جو بچوں کو والدین کی عزت و تحریم ان کی اطاعت و فرما نبرداری اوران کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ابھارتی ہے ویسے بھی آتا ہے دو جہاں مُنا شیخ کم کا فرمان ہے:

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) المعالَّمُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) الم

<sup>🗱</sup> بخاري، الصوم قبل الحديث ١٩٦٠ـ

<sup>🕏</sup> مسلم، الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به:١٣٣٦ ابوداؤد:١٧٣١

الجامع الجامع على طلب العلم: ٢٢٤؛ صحيح الجامع المحامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المحامع المحامع



### بچول کی اخلاقی تربیت کرنا

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَدَّهِ عَلَى قَالَ وَكُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَ فَرَّجُوْا بَيْنَهُمْ فِى سِنِيْنَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَ فَرَّجُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِع)

سیدناعمروین شعیب عن ابیدی جده در الفظ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مقافظ ان فر مایا: ''اپنے بچوں کو نماز کا تھم دو جب وہ سات سال کے ہوا اور جب وہ دس سال کے ہوجا ئیں تو آئیس نماز چھوڑنے پر مارو ادران کے بستر الگ کردو''

### فَوَانِن:

- علی بچین میں کی جانے والی تربیت "السنفش فی الْحَجَوِ" کی ماند ہوتی ہے لیعنی جوعادات اسے بچپن میں پڑجا کیں وہ بھی نہیں بھولیا ،اسلام نے اخلاقیات کوسیھانے کے لیے والدین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ شروع سے ہی اس کی ہر بات ہر عادت اور ہرکام پردھیان دیں اور ہر چیز کو اسلامی نج کے مطابق کریں۔ نیز رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ
- کے بچوں کو جھوٹ بولنے ، فخش کلای کرنے اور گالی گلوچ کرنے سے روکیس کیونکہ جھوٹ موس کی شایان شان نہیں جبیب کررول الله مظافر آنے فرمایا:

( إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُوْرِ وَ إِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبَ وَ يَتَحَدَّثُ الْكَذِبَ حَتَّى

وروزال بير <u>(۱۷ مروزال بير ۱۳ مروزال بير ا</u>

بُكْتَبَ عِنْدَاللهِ كَذَّابًا)

"حجموث سے بچو،اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کوجہنم کی طرف لے جاتا ہے اور انسان جھوٹ بولٹا رہتا ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتارہتا ہے حتی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔'

کود ہی ہوں کو چوری کی عادت ہے بچا کیں کونکہ یہ وہ عادت ہے جو بچے کے متعقبل کو تباہ کرد تی ہے اور والدین کے لیے ذات کا سبب بنی ہے اور رسول اللہ مُؤاثینے نے ایباعمل کرنے والے کو ملعون قرار دیا ہے بچے کا اس برائی کو اپنانے اور اس میں پختگی اختیار کرنے میں والدین کا اہم کر دار ہے کیونکہ بچہ اگر بچپن میں چوری کر کے آئے تو والدین اس کو ندروکیں اور اس کی حوصلہ افز انی کریں تو بچپن کی عادت بختہ ہوجاتی ہے جیسا کہ کی چور کو بھائی کا حکم دیا گیا جب اس کو بھائی دینے کا وقت آیا تو لوگوں نے بوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا و تو اس نے کہا سب سے پہلے بھائی میری ماں کو دی جائے کیونکہ جب بچپن میں میں سب سے پہلے ایڈ وجوری کر کے لایا تھا تو میری ماں نے خوشی کا ظہار کیا تھا اور مجھے کچھنیں کہا تھا جس کی وجہ سے آج میں اس تخت تک آپہنچا ہوں اللہ تعالیٰ نے چور کے لیے جز ابھی سخت متعین کی ہے۔ اشراد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا ﴾ 4 ثُو السَّارِقُ وَالسَّارِقُ و "چورى كرنے والے مرداور عورت كے ہاتھ كاك دوياس كابدله ہے جوانہوں فيائن

کے بچوں کوسونے ، جاگئے کے اذکار ، نماز نبوی اور دیگر روز مر ہ معاملات کی دعا ئیں یاد کروائی جا کی وائیں اور انہیں مہمانوں کے ساتھ اور عزیز وا قارب کے ساتھ حسن سلوک کی تھیے تک جائے نیز کھانے پینے کے آ داب سکھائے جا کیں جیسا کہ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رہا تھا جس کہ میں رسول اللہ مَنْ اللَّهُ عَلَى گود میں تھا اور میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں گھوم رہا تھا

費 بىخىارى، الأدب، بياب قول الله تعالى ﴿يأيها الذين امنوا النقوالله......): ۹ و 1 وابوداؤد: ۶۸۹ وسلم:۷۲۰۷\_ 夢 ٥/ المائده: ۳۸



رسول الله مَا الله

((يَاغُلَامُ اسَمَّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتْ يَعْدُ)

''اے اُڑے!اللہ کا نام لے کر کھا (یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھا) اپنے واکیں ہاتھ سے کھااوراپنے آگے سے کھااس کے بعد میں ہمیشدایسے ہی کھایا کرتا تھا۔''

## بچول کی جسمانی تربیت کرنا

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((وَكُلُّ مَا يَلَهُوْ بِهِ الْمَصْرُءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَ تَأْدِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَا عَبَتَهُ الْمَرَأَتَهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَقِّ) 
﴿ اَمْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَ مِنَ الْحَقِّ) ﴿ الْمَرَأَتَهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَقِّ) ﴾

سیدنا عقبہ بن عامر ڈاٹٹو نی کریم ماٹیزا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ماٹیزا نے فرمایا:''ہرکھیل کو دجس کومسلمان کھیلتا ہے وہ باطل ہیں صرف تین حق ( درست ) ہیں (۱) تیراندازی کرنا (۲) اپنے کھوڑے کوسدھانا (۳) اپنی بیوی (اہلیہ ) کے ساتھ کھیلی کرنا۔''

### فعَلنِد:

((نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصِحَّةُ وَالْفَرَاغُ)) اللَّهِ دُونِعتَسِ الكِصحت وتندرتَ دُونِعتَسِ الكِصحت وتندرتَ

**\*** بحارى، الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين:٥٣٧٦،مسلم:٢٠٢٠



اور دوسری فراغت۔''

جوں کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ایک ورزشیں کرنی جا ہیں جوصحت کو بحال رکھ سیس اور کھیلتے وقت بھی ایسا کھیل جائے جو ہر لحاظ سے مفید ہومثلاً: گھڑ سواری ورزش کی ورزش اور جہاد کی تیاری بھی ، گویا کھیلئے میں بھی اسلامی کھیل کا انتخاب کرنا جا ہے جیسا کہ رسول اللہ منافیق کی اور حدیث گزر بھی ہے۔

### الإيراب الكالي فرايا

((كُلُّ شَيْء لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَهُوّ أَوْ سَهُوّ إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالِ: مَشْىُ الرَّجُل بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتأدِيْبُهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَهُ أَهْلِهِ وَتَعْلَمُهُ السَّاحَةَ))

''مروہ چیز جس میں اللہ کاذکر نہیں وہ کھیل کو دیا خفلت ہے سوائے چار کا موں کے ۱۔ آدمی کا دونشانوں کے درمیان جلنا (یعنی دوڑ)۔

۲۔ محفر سواری کی تربیت لینا۔

س۔ بیوی کے ساتھ خوش طبعی (ہنی ندات) کرنا۔

۳۔ تیراک سیمنا (یانی رتیرنے کا تربیت لینا)۔"

والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے ہراچھا ممل کریں کیونکہ بچے ہرائب چیزاور کام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جے وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں جیسا کہ ایو مخذورہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے آپ کے پاس اذان دی گئی ہے بکر بیاں چرارہ سے انہوں نے من کر لفل اتارہا شروع کر دی ۔ آپ منافیق کو اس کی آواز بہت اچھی گئی آپ منافیق نے فرمایا: دوبارہ اذان سنااس نے سائی تو آپ منافیق نے اس کے لیے دعافر مائی:

((اللهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَالْهِدِهِ إِلَى الْإِسَلَامِ))

" اے اللہ! اس میں برکت فرما اور اسے اسلام کی طرف بدایت دے

"\_\_\_

free download facility for DAWAH purpose only

گرياى وتت ملمان مو كاتوآپ تالم فرمايا: ((إِذْهَبْ أَنْتَ مُوذَنْ أَهْلِ مَكَّةً))

" جا آج كے بعدادى كمدالوں كاموذن ہے۔"

## اولا د کے لیے نیک رشتہ ڈھونڈ و

عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَظِيمَ قَـالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَمُ : ((إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوَّجُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةً فِىٰ الْارْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ)) \*

### :24

الدین کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے آئیں بٹی دے رکی ہویا بیٹا وہ دولوں کے ممر بلوفت کے بھی جانے کے بعدان کے لیے اجھے مناسب اور دیدار دشتے ڈھوڈ کر تکاح کردیں اگر بٹی ہے تو اس کے لیے ایک ایے شوہر کا اتخاب کریں جو دیدار ، باا ظلاق ہوجیا کہ اللہ تعالی نے تکاح بی کنوکا خیال رکھنے کا تھم دیا ہے۔

﴿الزَّالِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَأَلِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾

"زانى مردم ندادي ورت يا شرك ورت عن الكاح كرتا ب-" ﴿ الْنَعْبِيكَاتُ لِلْعَبِيْوَيْنَ وَالْعَبِيثُونَ لِلْعَبِيكَاتِ وَالطَّلْبَاتُ اللَّهِينَ وَالطَّلْبَاتُ اللَّهِينَ وَالطَّلْبَاتِ أَوْلَيْكَ مُبَرَّزُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ لِلطَّلْبِينَ وَالطَّلْبَاتِ أَوْلَيْكَ مُبَرَّزُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ

<sup>﴿</sup> رواه الترمىذي، الشكاح، باب ما جاه اذا جُآه كم من ترضون دينه فزوجوه :٩٨٤ الجين ماجه:١٩٦٧ عليه الخليل:١٩٦٧ عن عندالالباني رحمه الله إرواه الغليل:١٨٦٨ عن

<sup>🗘</sup> ۲۴/التور : ۳ـ

"فبیت مورتی فبیت مردول کائن بی اور فبیت مردفیت مورول کے الآن بیں اور باک مرد پاک الآن بیں اور پاک مرد پاک مورق کے الآن بیں اور پاک مرد پاک موروں کے الآن بیں اور پاک مرد پاک موروں کے الآن بیں اور پہتان باز) کورے بیں دوان سے بالکل بری بیں ان کے لیے بخش ہاور مزت والی روزی ہے۔"

بڑی بیے کان یک کان یک کان ایک کو ایک اندازند کیاجائے کی بیادد کھاجائے کہ کان ہے اور محاجائے کہ کان ہے اور اور محتر مرف دین کے افترارے ہے در فرق سیدنا مبدالرحمٰن بن موف ڈاٹٹ ہوا کیک مالداراور مرابدار میں اس کے بین معرب بلال مبنی ڈاٹٹ کے نکاری میں ہیں۔

اورخود نی کریم الکھ نے زید بن مارشہ ٹکاٹھ جوفلام تھان کا تکا ح ایک قریش فاتون نینب بدت جش ٹکھ ہے کہ این نیز حمر کے اختبار سے بھی چھوٹی ہونے کا اختبار جی کی کی اختبار کی کی بات کا بلکہ بلوخت کو دیکھا جائے گا جیسا کہ معرست عائشہ ٹکھا کا تکاح تو سال کی حمر میں نی کریم الکھی البت اگر حمروں میں کفو ہوتو میں سے۔

الله الله المال ال

سیدنا مبداللہ بن مبادک پہنیہ کے والد محرّم کی الک کے ہاں اس کے باخ کے الی تھے الک نے باخ کے الی تھے الک نے باخ کے الی تھے الک نے باخ میں آگرا کے دن جو کا الگ قرارک پہنیہ نے انار نجو کر کھڑا تھا اس نے دوبارہ لانے کو کہا پھرلانے پر جمی کھڑا تھا تین بارا ہے بی ہوا تو یا لک نے مبادک سے کہا

((وَاعَجَبَالَكَ يَا غُلَامُ إِنِي الْحَائِطِ شَهْرَانِ وَلَا تَعْرِفُ حُلُوهُ مِنْ حَلْمَهُ مِنْ حَلْمَهُ مِن

<sup>🏶</sup> ۲۲/ النور :۲۲ـ

<sup>🏶</sup> دارقطنی:۲۰۲/۲۰۳۰

"اے نوجوان تجے اس باغ میں کی ماہ کام کرتے ہوگئے ہیں لیکن تجھے اس میں کے اور میٹھے کھی اس میں کھٹے اور میٹھے کھل کا یہ نہیں جلا۔"

تومبارك مُنشَدُ ن كَها بحص كيم يد على مكاتما من في كماياى فيس اور فرما في كل و (إنَّمَا قُلْتَ لِي صِنْ وَلَمْ تَقُلْ صِنْ وَكُلْ وَاللَّهِ! لَا أَعْرِفُ حُلُوهُ مِنْ وَكُلْ وَاللَّهِ! لَا أَعْرِفُ حُلُوهُ مِنْ حَامِنه ) ؟

"جناب آپ نے جھے اس باغ کی تفاظت کا کہا تھا یہ بیں کہا تھا یں اس کی حفاظت کا کہا تھا یہ بین کہا تھا یں اس کی حفاظت بھی کروں اور اس سے کھاؤں بھی اللہ کی تم اجھے اس کے کھٹے اور میٹھے کی کوئی پھیان نہیں ہے۔"
کوئی پھیان نہیں ہے۔"

تو باغ کے مالک نے اپنی بٹی کی شادی مبارک موہنی سے کردی جن کی پشت سے محدث مال عبداللہ بن مبارک مُواللہ بیدا ہوئے۔

## بیٹے کے لیے صالح بیوی چنو

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَهُ عَلَيْهَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((تُنكَحُ الْمَوْأَةُ لِلهِ عَلَيْ: ((تُنكَحُ الْمَوْأَةُ لِلَارْبَع: لِمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدَّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)) \* تَرِبَتْ يَدَاكَ)) \*

سیدناابو ہریرہ دی اللہ میں اللہ میں کہ در ایت ہوں کہ در سول اللہ میں گئی ہے اس کے مال، فرمایا: " عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، حسب ونسب، خوبصورتی اور دین کی وجہ سے، پس تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں تو دین والی کوتر جے دے۔"

### :2015

- عیدے کرشتے کے انتخاب کے لیے ان جارچیزوں کودیکھا جائے کیکن اگرکوئی بھی موجود
  - 🖷 شرح مسلّم للنووي، الرضاع، باب ذات الدين:٥/ ١٦٦٧-
- وواه البخارى، الشكاح، باب الإكفاء في الدين: ٩٠٠ مسلم: ٢٦٤ ١ ١ ١ ابوداؤد: ٤٤٠ ٢ ١ احد. ٢٠٤ مدند ٢٠ ٢٠٤ مدند ٢٠ ٢٠٠ مدند ٢٠ ١٠٠ مدند ٢٠٠ مدند ٢٠

وَروَلُهُ المِد

ندمو، دین موتو پرای کورج وی ماسی کوندمرف حسب دنسب کورج دیا تو جالیت کا 

(١) الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ صَبِيرِ فَرَكُمَا -

(٢) والطُّعْنُ في الْأنْسَابِ سَبِ مِنْ لَعَن كُرَّا .

ادرنو حركرنا - 🏶

(٣) وَالنَّاحَةُ

المعنى كے ليے اتفاب شريك حيات كے بارے ميں رسول الله ما اللہ على نے خود فر مايا كدوه كيسى مونى ما يحدرت وبان وللفظ عدوايت عده بيان كرت بي كدرسول الله فلفظم فے فرمایا جم میں سے ہرایک کوشکر گزاردل، ذکر کرنے والی زبان

> ((فَزَوْجَةُمُومِنَةُ تُعِيْنُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِالآخِرَةِ) "ادرامورآ فرت يددكارمومنه يول"

مامل كرنے كاكوشش كرنى جاہے۔

حفرت مبدالله بن عمر والمنت الله الله من الله م ن فرماياً:

((الذُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)) "دنیاساری کی ساری فائد وافعانے کی چیز ہےاور دنیا کا بہترین سامان صالح "-جـريج

مورتب عبر بسيات آب اللا غرمايا:

((الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَ تُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا

وَمَالِهَا بِمَا يَكُرُهُ))

🏶 مسحيح ابن ماجه، النكاح، بأب افضل النساه: 🦚 مسلم، الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة

🗱 نسائی، النکاح، بابای النساه خیر :۳۲۳۱؛

🗱 صحيح الجامع الصغير :٣٠٥٥ــ ١٥٠٥ المسلسلة الصحيحة :٢١٧٦

الصالحة: ١١٤٦٧ ونسائي :٣٢٣٢

وصحيح الجامع الصغير:٩٨ ٢٣١ الصحيحة:١٨٣٨ ـ

"الى مورت كرجب ال كاشوبراس كى المرف ديكي قوده الت خوش كرد ي جب ده السي كام كام كام مدي وه الله كالماحت كريد ال كى مال وجان ك حوال المسال كاشوبرجس بيز كونا ليند كرتا وواس شراس كى قالفت مذكر يد"

### عرسول الشر 送 فرمايا:

((عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهَا أَنْتَقُ أَرْحَامًا وَ أَرْضَى بِالْيَسِيْرِ))

" كوارى الركوك س نكاح كروكيونكدوه شرين زبان موتى بين اوران سد اولا دزياده موتى باورده قليل صليد برخوش موجاتى بين"

عدرت معلى بن يبار والت الم الدائلة عددات الم الك آدى في كريم الله كى فدمت على حاضر بعوا اوراس في موض كيا كريم في الك فورت كو پايا على حاضر بعوا اوراس في موض كيا كريم في الك فورت كو پايا الله في ال

## والدين سے حسن سلوك كرنا

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِي مُ اللَّهِ أَنَّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ((ثُمَّ

<sup>🏶</sup> ابن ماجه، النكاح، باب تزوج الأبكار:١٨٦١؛الصحيحة:٦٢٣ـ

أبوداؤد، النكاح، باب النهل عن تزويج من لم يلد من النساء: ٥٠ ٢ البن ماجعن ١٤٠٤ عامليت محميت محيح كما في ارواه الغلل ١٧٨٤ عمد: ١/٥٨ - ١٥٥٨.

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) قَالَ: ثُمَّ أَيِّ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِيْ سَبِيلِ اللّهِ)) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### :245

حوق الله كي بعد حوق الوالدين سب نياده اوا يَكَى كاح ركحة بي الله تعالى في باد با قرآن مجيد على والدين كرم تحدث كي اورسن سلوك كرف كالحكم ديا به ادشاد بارى تعالى به فريناً وَ بِالْوَ الِلَهُ ين الحسالة وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ هَيْناً وَ بِالْوَ الِلَهُ ين الحسالة ﴾ \*
"اور الله تعالى كي عبادت كرداوراس كرماته كي كوثر يك نه كرداور مال باپ كرماته حسن سلوك كرت ربوت"

﴿ وَقَطَى رَبُّكَ آلًا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ ا

"اور تیرا پروردگارمان ماف عم دے چکا ہے کہ م اس کے سواکس اور کی عبادت ندکرنا اور مال باپ کے ساتھ نیک کرنا۔"

﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفَّ وَالْا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَالِيْ صَعَيْهُ ﴾ \*

"توان كي كي أف تك ندكهنا ، ندائيس دانت ديث كرنا بلكدان كرماته ادب واحر ام سے بات چيت كرنا اور عاجزى اور مجت كرماته ان ك

رواه البخارى، مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها: ٥٢٧ ، ٨٥ ترمذى: ١٧٣ البن
 حبان: ١٤٧٦ .

<sup>🛊</sup> ١٧/الاسراء: ٢٣ - 🕸 ١٧/الاسراء: ٢٤ـ

سائے تواضع کا بازو پست رکھ رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار!ان پرویائ رخم کرجیا کہ انہوں نے میرے بین میں میری پرورش کی ہے۔''

حعرت الس المالية الترادايت عدوميان كرت بي كدرول الله المالية في فرايا:
 ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّلَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِي دِزْقِهِ فَلْيَبَرُّ وَالِدَيْهِ
 وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )) \*

" جے اچھا گلے کہ اس کی عمر دراز کردی جائے اور اس کے رزق بی اضافہ کردیا جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کو مانے ''

ب سے میں حرب سے بچھ دیمران میں اور ہات ہے۔ کیونکہ مال کے قدمول تلے جنت ہے اور ہاپ جنت کا درواز ہ ہے۔

حفرت معاويدين جابحد وللله كالمن كالمن الله مَنْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله

'' (اےمعادیہ ماں کی خدمت کر )اس کے ساتھ حسن سلوک کر کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔''

عرسالودرداور الشي عردايت كدرول الديكاني فرمايا:

البروالصلة وغيرهما، باب الترغيب في برالوالدين وصلتهما و تأكيد على برالوالدين وصلتهما و تأكيد طاعتهما بند ٢٤٨٨ على بخارى ، الأدب، باب من احق الناس بحسن الصحبة ١٩٧١مسليم: ٢٥٤٨مسليم: ٢٥٤٨مسليم: ٨٤٥٤٨مسليم:

<sup>🟶</sup> نسائي ، الجهاد ، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة: ٤ ١ ١ ١٠حديث صحيح-

297 مراكان دروالالمام المحافظ الم

((الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ)) الله الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ) الله "دوالد جنت ( الله والله على الله عند ورواز \_ كو (نافر مانى اور بر \_ سلوك ك ذريع ) ضائع كراويا (اطاحت و فرمانبرداري ك ذريع ) محفوظ كراو "

یہ فینان نظر تھا یا کہ کتب کی کرامت متی عماے کس نے اساعیل کو آداب فردندی والدین کی نافر مانی حرام ہے

عَنْ مُعِيْرَةً بْنِ شُعْبَةً عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتٍ وَ وَأُدَالبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ

قِيْلَ وَ قَالَ وَ كَثْرَةَ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) ﴿
سيرنامغيره بن شعبه لْكُلُّمُوْ بروايت بوه بيان كرتے بين كه بي كريم مَنَّافَيْنَمُ فِي مَايَانُ كَرِيّ بِين كه بي كريم مَنَّافَيْنَمُ فِي مَايَانُ كَلَّ بِينَ لَهُ بِينَ كَهُ بِينَ كَمْ بِي اوَل كَي نافر مانى (چيز بوت بوت بحق) شدينا اور (حق ندر كحت بوت بحق) ما نكنا اور بينيول كوزنده در كوركرنا حرام كيا به اور تمهار بي ليفنول كفتكو، بهت زياده سوال كرنا اور مال كوضائع كرنا ناپسندكيا بي ...

### فادل:

علا والدین کی اطاعت وفر ما نبرداری میں بی الله کی رضامندی ہے جیسا که حضرت عبدالله بن عمر وفی الله مالی الله الله مالی اله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مال

(( دِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخِطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ)

<sup>🟶</sup> ابن ماجه، الأدب، باب برالوالدين:٣٦٦٦٢ ترمذي: ١٩٠٠ الصحيحة: ١٩٠

رواه البخارى، الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر: ٩٧٥ ٥٠مسلم: ٩٣٠ ٥٠

ترملى، البروالصلة، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين: ١٨٩٩ اصحيح الترغيب: ٢٥٠١.

تدو کا کمنامید کی مختل کا می کارون کی دور کی اراف کی والد کی رضامندی علی ہے اور رب کی ناراف کی والد کی اللہ کی

"رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی نارافتکی والد کی ارافتکی والد کی ارافتکی والد کی ارافتکی میں ہے۔"

حفرت الوالمد و المنظمة على المرسول الله منظمة في فرايا:
"تمن بند الي على من كالشعال نونفل مبادت قول فراتا باورندى فرضى (دويه عن)

(١) عَاثق والدين كانافرمان ــ

(٢) وَمُنَّانُ احسان جَلَانے والا۔

(٣) ومُكَذَّب بالْقَدْر اورتقريك جلاك والا .

الدین کی نافر انی کرتا گویا اللہ کی نافر انی کرتا ہے اور بیکیرہ گناموں میں سے ایک عجیرا کر حضرت الویکرہ نگافتا بیان کرتے ہیں کدرول اللہ فاللہ ان فرمایا:

((أَلا أُنَّبَتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا: بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالدَيْنِ) \*

''کیا می تمہیں سب ہے بوے کیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں (ابو کرہ ڈگائڈ کہتے ہیں کہ) ہم نے کہا ضرور کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! تو آپ مُگائم ا نے فر ماہا''اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافر مائی کرنا۔''

عرت بل الله مَنْ لَعَنْ وَالِدَيْهِ) \*

((لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنْ وَالِدَيْهِ)) \*

( لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنْ وَالِدَيْهِ) \*

"الله تعالى اس برلعنت كري جس في است والدين برلعنت كى (أبيس برا بملا

ادر بن کی خدمت اور فرمانبرداری ہے انسان کی آخرت بھی سنورتی ہے اور دیندی مشکلات بھی دور موتل ہیں جیسا کہ تین بندے کی فاریس بھنس محقق انہول نے اپنے اپنے

- **4- صحيح الترفيب، البروالصلة، باب الترهيب من عقوق الوالدين: ١٦٥ ٧٠** 
  - 🚓 بخاري، الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر:٢٩٩٦ مسلم: ٨٧-
  - 🗰 مسلم، الأضاحي، باب تحريم اللبح لغيرالله تعالى ولِمِن فاعله:١٩٧٨-

نیک اعمال بیان کر کے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی مشکل کو دور کردیا ان عمل سے ایک والدین کی خدمت کرنے والا تھا اس نے کہا اے اللہ اعمل اپنے والدین کی خدمت اپنے بیدگی بچس سے پہلے کرتا تھا

((اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتَى فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُمْ) 

"العالله! اگر تیرے نزد یک عمل نے بیکام مرف تیری دضا مامل کرنے کے کیا تھا تو ہارے لیے اس چٹان کو ہٹا کرا تا داست تو ہنادے کہ بم آسان کو دیکھ کیس تو آپ تھا ہے نزمایا: چنانچ دو پھر (اللہ کے کم مے) چھ بہت کود کھ کیس تو آپ تھا ہے نزمایا: چنانچ دو پھر (اللہ کے کم مے) چھ بہت کیا۔"

رسول الله و الله عن المايا: كداما حد وفر ما نيردارى مرف نكل كے كامول على كرنى

(﴿ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِبَةِ الْخَالِقِ)﴾ "فالق كنافر الى كے كامول ش تلوق كى اطاعت بيمى كى جائے گا۔" جيرا كەسىدىن الى وقاس تُكَافُونے اپنى والدہ كو جواب دے كراپيے ايمان كا ثموت دے دیا۔ ﴾

## رمضان کےفضائل

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى عَنِ النَّبِي عَلَيْهَا قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ الْمَانَا وَ احْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) 
بينا العبريه وَلَيْنَ عدوايت م كريم تَلَيْمَ فَ فرالما: "جم فض مينا العبريه وَلَيْنَ عدوايت م كريم تَلَيْمَ فَ فرالما: "جم فض في ايمان كرماته واب كانيت مدوده وكما تواس كرماته كراه معاف

<sup>🏶</sup> بخاری، البیوع، باب اذا اشتری شیئا لغیره بغیراذنه فرضی (۲۲۱۵) ومسلم (۲۷٤۳)

المعام الماني (٧٥٢٠) ﴿ تَفْسِرُ قُرطُي (٢٩١/١٣)

ا رواه البخاري، العيام، باب من صام رمضان ايمانا واحتساباً (۱۹۰۱) ومسلم (۲۰۹) وابوداؤد (۱۲۷۱) واحد (۷۷۹۲)



:20\$

مضان المبارک کام بیندر حتول ، یرکتول والام بیند به جس می الله رب العالمین نے موضی کو بہت کی فیتول سے نوازا مثلاً: فتح کم ، فرده بدر کی عظیم کامیا بی نزول قرآن اور لیالة القدر کی بایرکت رات نیز رمضان کے بایرکت مهیدی بی پاکستان کا خطه ارض معرض وجود علی آ ما علاوه از یں

رول كريم في كارثادكراى ب:

((إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَعُلَّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسَلَتِ الشَّيَاطِيْنُ))

"جبرمفان کاممیداً تا ہے آتان کے تمام دروازے کول دیے جاتے ہیں جبر مفان کاممیداً تا ہے آتان کے تمام دروازے کول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجروں میں جکڑدیا جاتا ہے۔"

اورددر کاروایت علی ہے:

ُ (إِذَا جَآءَ رَمَضَانُ فَتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ)) الْجَاءَ رَمَضَانُ فَتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ) الله "جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں۔"

سينا اله بريه الخافز سعدايت بعدول الشركة في المَّالِينَ الْمَا اللهِ الْمَالِينَ اللهِ الْمَالِيةِ وَخَلَاللهِ ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَاللهِ مِنْ رِيْح الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ))

"اس ذات كالم جس كم إتحد من في مان ج الدوزه واركمنه

المسلم المسوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كله واسعات ١٨٩٩؛ مسلم ١٩٨٩ علين خزيمة: ١٨٨٧ ه بخارى، الصوم أيضًا ١٨٩٨ -

مسلمان البين ويصاحات المرابع وقال الله ما المسلم المان المسلم، المسام باب فضل الميام: ١٩٠١ المسلم، الميام باب فضل الميام: ١٩٠١ -

## \$\\\ \tag{301} \tag{\tag{301}} \tag{301} \tag{\tag{301}} \tag{\tag{301}} \tag{\tag{301}} \tag{\tag{301}} \tag{301} \tag{301}

کی اللہ تعالی کے زدیک مظکی خوشہو ہے بھی زیادہ پا کیزہ ہے دونہ دار کودو خوشیاں مامل ہوں گی (ایک تو جب) وہ انظار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور (دوسرا) جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا تو اب مامل کر کے خوش ہوگا۔''

ا سيدنا بهل بن معد المنظر الشيئة بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ ((إِنَّ فِي الْسَجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ كَارُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ الْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"جنت کا ایک درواز و ہے جے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس درواز ہے جنت کا ایک درواز و ہے جنت میں مرف روز و داری داخل ہوں گے ان کے سواکوئی اس میں داخل محمد میں ہوگا، پکارا جائے گا کہ روز و دار کہال ہیں؟ وہ کھڑے ہوجا کیں گے ان کے سواکوئی ایر زمیں جائے گا اور جب بیلوگ ایر رچلے جا کیں گے تو بیدرواز و ہندکر دیا جائے گا پھراس ہے کوئی اند زمیس جائے گا۔"

نیز جنت کے آٹھ دردازے ہیں روزے کا، زکوۃ کا، نماز کا ،جن فخص کو آٹھوں دروازوں سے دافلے کے لیے کہا جائے گاو والو برمدین جائے ہوں گے۔

## فضائل دمضان

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ عَظِيمٌ قَالَ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهٌ قَالَ لَهُ: (( أَلَا أَدُنُّكَ عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ الصَّوْمُ جُنَّةً عَلَى السَّوْمُ اللَّهِ اقَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةً وَالصَّدْقَةُ تُطُغِينُ الْخَطِينَةُ كَمَا يُطْفِقُ الْمَاءُ النَّارَ)) \*

<sup>🏶</sup> بخارى، الصيام، باب الرياق للصائمين:١٨٩٦؛مسلم:١١٥٢\_

<sup>🚓</sup> بخارى، الصيامَ ٢ يَأْبُ الريانِ للصائمين: ١٨٩٧ ـ

المستوم الترغيب، المسوم، باب الترغيب في الصوم مطلقاو ما جاء في فذ لمه و فضل دعاء الصائر ١٩٨٣ ما ١٠٠٠ ٢٦١٦.

## \$ 302 & \$18 \$ \$ \$ \quad \text{pi/\text{ini}}

### 沙

اورمنمان الیابا برکت جمید به حمی الله دب العالمین نے اندازیت پر بہت ہوے ہو سے انعامت فرمائے حل اجتماع کا ایس کا کا ایس کا کا اسکا رہنمائی کے لیے جمیعی دوسب ای رمنمان المبارک میں عازل فرما کی حملان صحف ابراہیم درمنمان المبارک کی جہرہ تاریخ کو ، زیور درمنمان المبارک کی جرہ تاریخ کو ، زیور درمنمان المبارک کی جرہ تاریخ کو اور قرآن جمید درمنمان المبارک کی چویس تاریخ کو تازل درمنمان المبارک کی چویس تاریخ کو تازل مونان المبارک کی چویس تاریخ کو تازل کی جویان کو تازل کو تازل کی تازل کر تازل کو تازل کو تازل کی تازل کر تازل کر

جيا كارثاد إركافالى ب

﴿ مَهُرُ رَمَعَانَ الَّذِي أَنْزِلَ لَهُ اللَّهُ آنُ ﴾

"اورمنانوه على المرتز ان الالالا"

دومیندمنان البادک بچس ش الدب العالمین فیلید القدد کی دات کود کها علی دومیند منان البادک به می دومی الت کود کها می دومی در است کود کها می دومی در می د

ميدنا النس بن مالك ولا عن موايت ب كد جب ومضان المبارك كالمهيد آيا تو رسل الدُ مَرْفِق فِرمايا:

((إِنَّ هَـنَا الشَّهْرَ قَـذْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لِيَلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ))

<sup>🏶</sup> صحيح الجامم الصغير: ١٩٧٧ الصحيحة: ١٧٥١ ـ 🏶 ٢/ البتره: ١٨٥٠ ـ

iree download facility for DAWAH purpose only

## مَعْزَلْنَامِ مُعْرَلِنَامِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل

"بلاشبدید(بایرکت) مهینتمهارے پاس آیا ہے(اسے فنیمت مجمو)اس میں
ایک الی رات ہے جو ہزارمہیوں سے بہتر ہے جوفض اس رات کی خیرو برکت
سے محروم رہاوہ ہرطرح کی خیرو برکت سے محروم رہااوراس کی خیرو برکت سے
صرف وہی محروم رہتا ہے جو (ہرتم کی خیر ہے) محروم ہو۔"

سیناابو بریه تلاف سردایت بکدرول الله تلافی نفر مایا:
"این آدم کے برئیک مل کا بدلدوں سے لے کرسات سوگنا تک (رمضان میں) بدهادیا جے "

على رمضان المبارك على جوانبان عمره كرتا بهاسي في كاثواب عطاكرديا جاتا به جيساكه عند المواح دواليسي يرآب من المنظم في المسنان والمنظم المنان المنظم المنان المنان المنظم المنان المنظم المنان ا

## ماه رمضان ماه غفران

صَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَظِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ((الصَّلَوَاتُ النَّهُ عَلَيْهُ: ((الصَّلَوَاتُ النَّحْمُسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ) \*

سیدنا الوہریہ تگافذے روایت ہے رسول الله فالخفی نے فرمایا: "پانچوں فمان یک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک این درمیان ہونے والے گناہوں کو مثادیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتاب کیا جائے۔"

<sup>🗱</sup> مسلم، الصيام، باب حفظ اللسان للصائم: ١١٥١ ـ

بخارى، الحج، باب حج النساء:١٨٦٣مسلم:١٢٥٦ ﴿ رواه مسلم، الطهارة، باب عب الحب المعارة، باب العب المعارة المعارف المعارف

### دَرورُ الشامِد قادل:

عدتا ابو ہریرہ نگانو سے روایت ہے کہ ایک دیباتی نی کریم مالی ایس آیا اورعرض كياكه جمع كوئى ايباعمل بتاييج جب من اس كرون توجنت من داخل موجاؤن آب مَنْ يَجْمُ نے فرمایا:

((تَعْبُدُاللُّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَحْتُوبَةَ وَتُودًى الزِّكَاةَ الْمَفْرُ وْضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ))

" تواللدتعالي كي عبادت كراوراس كے ساتھ كى كوشر يك ندهم برا، فرض نماز قائم كر، فرض زكوة اداكراور مضان كروز بركه "

اس نے کہا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس سے مجمع بھی ز مادہ نہیں کروں گاجب وہ آ دمی واپس مڑ اتو آپ مَا اَثْنِیْمُ نے فرمایا:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هذا))

'' جوالل جنت کا کوئی آ دمی دیکھنا جا ہے وہ اسے دیکھ لے۔''

🐯 سيدناعبدالله بن عمر ولي الله عن موايت هي كدرسول الله مَا لَيْكُمْ في فرمايا:

((الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفِعَان لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصَّيَامُ: أَيْ رَبِّ ا إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالَّلِيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ فَيُشَفِّعَانَ) 🌣

''روز ہ اور قر آن مومن بندے کی سفارش کریں گے روز ہ کیے گا: اے میرے ۔ يروردگار! ميں نے اس كودن بحركھانے يينے اورشہوت زنى سے روكے ركھا اس لے اس کے ہارے میں میری سفارش قبول فر مااور قرآن کیے گا کہ رات کومیں

<sup>🗱</sup> بخارى، الزكاة، باب وجوب الزكاة:١٣٩٧؛مسلم:١٤ -

<sup>🟶</sup> مسحيح الترغيب، الصوم، باب الترغيب في الصوم مطلقاً وما جاء في فضله وفضل دعا المائم ١٩٨٤ حاكم: ١/ ١٩٥٤ محد: ٢/ ١٩٥٤ عاكم: أر ١٩٥٤ أحدد المائم free download facility for DAWAH purpose only

نے اسے نیند سے رو کے رکھا اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما پھر دونوں کی سفارش قبول کرلی جائے گی۔''

سیدناعمروبن مرہ جنی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ ایک آدی نبی کریم مُلٹیٹی کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اسلامی اللہ کے رسول مَاٹٹیکی!

((أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَ وَصَلَّيْتُ الصَّلَيْتُ النَّكَةَ فَمِمَنْ أَنَا ؟ قَالَ : مِنَ الصَّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ) \*

" كياخيال ع؟ الريس بيشهادت دول كرالله تعالى كعلاوه كولى معبود برحق نبيل اور آپ مَنْ الله كرسول بيل عن باخي نمازي برحول ، ذكوة ادا

کروں، ماہ رمضان کے روز بے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں تو میں کن لوگوں میں ہوں گا؟ تو آپ مَالْفِیْزُ نے فر مایا:صدیقین اور شہدا میں سے۔'

## تارك صوم

عَنْ آبِى أَمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! مُرْنِى بِعَمَلَ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالسَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ)) ، قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكَ إِللَّهُ وَلَيْكَ بِالصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ)) ، قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! مُرْنِى بِعَمَل قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ)) ، قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! مُرْنِى بِعَمَل قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا مَثْلَ لَهُ)) \*

سیدنا ابواما مه با بلی دفاتین سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھے کی عمل کا حکم دیجئے ۔ آپ مُل الین کم نے فرمایا: ''روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابرکوئی چیز نہیں۔'' پھریں نے کہااے اللہ کے رسول! مجھے کی عمل کا حکم

<sup>🐞</sup> صحيح الترغيب، الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان احتسابا: ١٠٠٣ اابن خزيمه: ٢٢١٢ـ م

<sup>🥸</sup> صحيح الترغيب، الصوم، باب الترغيب في الصوم مطلقاً:٩٨٦؛ابن خزيمة: ١٨٨٨ـ

د بیجئے آپ مُن الفظام نے فرمایا: ''روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔'' میں نے پھر کہا اے اللہ کے رسول! مجھے کسی عمل کا تھم دیجئے ، آپ مَن الفظام نے فرمایا: ''روزے رکھا کرو کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔''

### فَوَانِن:

روزه اركان اسلام ميں ہے ہے جس كا تارك خارج از اسلام ہے جيسا كہ سيدتا ابن عباس دفاق ہے اللہ ميں ہيں ابن عباس دفاق ہے ہے ہوں كا تارك خارج از اسلام كی تين بنياديں ہيں ابن عباس دفاق ہے ہوئے ہن ہن اللہ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُو بِهَا كَافِرْ حَلَالُ اللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا اللهُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ)) \*
الله إلّا الله وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ)) \*
د جس نے ان میں سے كى سے ایک کو جی الکارکرتے ہوئے چوڑ دیا اسے قبل میں الکارکرتے ہوئے چوڑ دیا اسے قبل کرنا جائز ہے کہ شہادت ، فرض نماز اور درمضان کے دوزے۔''

عیدناابو ہریرہ داللہ ہے مرفوعا مروی ہے کہ

((مَـنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ))

''اگر کئی نے َرمضَان میں کسی عذراور مرض کے بغیر ایک دن کاروز ہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روز ہے بھی اس کا ہدلہ (یعنی قضا) نہیں ہو سکتے ''

سیدنا ابو ہریرہ و واقت ہے دوایت ہے کہ نی کریم مَنالَقَیْظُ منبر پر چڑھے اور کہا آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، محابہ کرام وی کی آنے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ مَنالَقِیْظُ منبر پر چڑھے اور آپ نے کہا، آمین، آمین، آمین (اس کی کیا وجہہے؟) آپ مَنالِقِیْظُ نے فرمایا: جبرائیل مَالِیَقِا میرے یاس آئے اور انہوں نے کہا

((مَنْ اَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَفَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِیْنَ فَقُلْتُ آمِیْنَ)) ا

الله مسند ابی یعلی (٤/ ٤٤ ٢٢٤) حافظ ابن جريش ميند في است كها ب

صحيح الترغيب، الصوم، باب الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر: ٩٩٧ ابن خزيمة ١٨٨٨ ـ

"جس محض کی زندگی میں رمضان المبارک کامہینہ آیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہرواسکا تو وہ آگ میں داخل ہواور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کردے آپن کہذیا۔"

تُ آپُ مَا اللَّهِ اللَّهِ كُونواب مِن السِيلوگ ديكهائے گئے جووقت افطار سے قبل جان بوجھ كر روز ہ افطار كر ليتے تھے (بعنی ياروز ہ ر كھتے نہ تھے اگر ر كھتے تھے تو جلد ہی افطار كر ليتے تھے ) وہ الٹے لئكے ہوئے تھے اوران كے منہ چيرے گئے نيز ان كے منہوں سے خون بہدر ہاتھا۔''

سحری وافطاری کے فضائل

عَن ابْن عَبَّاس وَ عَنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ الْكُمَّ : ((إِنَّا مَعْشَرَ اللَّهِ مَ الْمُ اللَّهُ مَا ا

### فَوَلِينَ:

- سیدناانس رفائی سے روایت ہے رسول الله مَا اَلَّهُمَا فَا فَرَا مَا اِنْ اللهُ مَا اِللهُ مَا اِللهُ مَا اِنْ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً )) الله مَا اِنْ مِن برکت ہے۔''
  دسحری کھایا کروکیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔''
- سيدتا ابن عمر مُلْ النَّمَ عَدوايت ب كدر سول الله مَلَ الْمُتَمَانِينَ عَلَى الْمُتَسَحِّدِينَ)

"" بلاشبه الله تعالى سحرى كھانے والوں پر رحت بھيجة ہيں اور فرشتے ان كے ليے

صحيح الترغيب، الصوم، باب الترهيب من إفطار شَيء من رمضان من غير عذر:
 ١٠٠٥ هـ الله الاحاديث الصحيحة للالبانى: ٢٧٦/٤ هـ بخارى، الصوم، باب بركة السحور من غير ايجاب: ١٩٢٣ امسلم: ١٠٩٥ هـ هـ صحيح الترغيب، الصوم، باب الترغيب في السحور سيما بالتمر: ٦٤١ ا اابن حبان: ٣٤٦٧.

ت سحری کے لیے بیدارہونے سے لے کرمیم سادق تک سحری کا وقت ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ البقرۃ (۱۸۷) میں بیان کیا ہے البتہ تا خیر سے سحری کا کرنا افضل اور انبیا کی سنت ہے سیدنا زیدین ثابت ڈائٹوئے سے روایت ہے کہ

((تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِى مَلْحَةً أُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ والسَّحُوْرِ ؟ قَالَ: قَدْرَ خَمْسِيْنَ آيَةً ) \*
الْأَذَانِ والسَّحُوْرِ ؟ قَالَ: قَدْرَ خَمْسِيْنَ آيَةً ) \*
"ثَمَ نِي مَا لَيْكُمْ كَمَا تَصَحَرَى كَمَا فَى مِرْآبِ مَا لَيْكُمْ مِن كَى نَمَا ذَكَ لِي

کھڑے ہوئے میں نے دریافت کیا کہ حری ادراذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ پچاس آیتیں (بڑھنے )کے برابر فاصلہ ہوتا تھا۔''

عديا مهل بن سعد والثنة بروايت به كدرسول الله مَا الله عَلَيْظُ فِي فِي مايا:

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بَخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) \*
"الوگ جب تك افطار كرنے من جلدى كريں كے بيشہ فيروعا فيت سے رہيں
حے-"

### 🐯 افطاری کاوفت سورج غروب ہونے کا ہے۔

وز و دار جب افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے سیدنا ابوج سر و دلائوں سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُکالِیْنِ نے فرمایا:

((ثَلَاثَةً لَا تَرُدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَى يُفْطِرَ وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ)) اللهِ

د تین بندے ایسے ہیں جن کی دعار ذہیں کی جاتی عادل تھران ، روزہ دارحتی کہوہ افطار کرے اور مظلوم کی دعا۔''

بخارى، الصوم، باب قيدركم بين السحور وصلاة الفجر :١٩٢١مسلم:١٩٧١ إبن ماجه:١٩٧٥ مسلم:١٩٥٧مسلم:١٩٥٧مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨مسلم:١٩٥٨م

بخارى، الصوم، باب فتى يحل فطر الصائم: ١٩٥٤-

ترمذى، الدعوات، باب في العفو والعافية:٩٩ ١٢٥١ باس ماجه:١٧٥٢ ااسناده حسن لا free download facility for DAWAH purpose only



### 🗱 روز و كھولتے وقت رسول الله مَا النَّائِمُ مِيكلمات كها كرتے تھے:

سيرنازيد بن خالد جنى رفائفة سے روايت ہے كر رول الله مَالْيُوْمُ فَ فرمايا: ((مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجْرِ الصَّائِم شَيْنًا))

" جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے اجرے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔"

### حالت روز ہ میں جھوٹ اور لغوبات سے بچو

### :216

اور کے کے تقاضے میں ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی برائی ، شہوت اور جھوٹ ، لغویات اور فغول کوئی کوچھوڑ دے جیسا کہ روز قیامت روزہ دارا یہ بندے کی سفارش کرے گاجو کھانے بندے کچھوڑ دیتا ہے آگر آدمی ان گناہوں سے پینے کے چھوڑ نے کے ساتھ ساتھ شہوت اور گناہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے آگر آدمی ان گناہوں سے

<sup>🐞</sup> ابوداود، الصيام، باب القول عند الإِفطار:٢٣٥٨،حسن عند الالباني إِرواء الغليل: ١٩٩٠

<sup>🗱</sup> ترمذي، الصوم، باب فضل من فطر صائما:١٤٧٠صحيح الترمذي:١٤٧٠

جهرواه البخارى، الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به :۱۹۰۳ الترمذي:۱۸۹۹ وابد داؤد:۲۳۱۲\_

نبیں پچتا توروزے کا اے کوئی فائدہ نبیں ہوگا جیسا کہ آپ مُلَّ عُجُمُ نے فرمایا:

((كُمْ مِنْ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ)) #

" کتنے بی روز و دارجن کوسوائے (بجوک) پیاس کے روز و رکھنے سے پھینیں

ملتا (لینی روزه کااجر مرف کھانے پینے سے محروی ملتاہے)۔''

عيدنانس فالنو عدوايت بكرسول الله مَالين في فرمايا:

((مَنْ لَـمْ يَدَع الْحَنَا وَالْكَذِبَ فَلَا حَاجَةَ لِلْهِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَهُ)) \*

''جس مخف نے بدزبانی اور جموث نہ چھوڑا تو اللہ تعالی کواس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ۔''

عيدنا ابو مريره رئائمة عدوايت بكرسول الله مَا يُعْمِ فرمايا:

((الصَّيَامُ جُنَّةً فَلَا يَرْفَتُ وَلَا يَجْهَلُ))

''روزہ( گناہوں ہے بچاؤ کی )ایک ڈھال ہے للبذا (روزہ دار ) نہ ش باتیں کرے اور نہ جمالت کی گفتگو کرے۔''

عيدناابو بريره وللفؤس مردى بكرسول الله مَالَيْكُمْ نِ فرمايا:

((كَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الآكُل وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصَّيَامُ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ فَإِنَّ سَائِكَ أَخَدُ أُوجَهَلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنَّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ) ﴿ اللَّهُ مَالِكَ الْحَدُونُ وَلَوْ الرَّفِيَ الْحَدُونُ وَلَوْ الرَّبِينَ عَهُورُ فَى كَالْمَ مِينَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَلَا مَ اللَّهُ وَلَا مَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْفُلُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُل

 وروزالاب المحالية الم

### ا رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

((لَا تَسُبْ وَآنْتَ صَائِمٌ فَإِنْ سَابَكَ آحَدٌ فَقُلْ: إِنِّى صَائِمٌ وَ إِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ))

''تم روزے کی حالت میں کسی کوگالی نہ دواگر تمہیں کوئی گالی دی تواہے کہدوو کہ میں تو روز ہ دار ہوں اورتم اگر کھڑے ہوتو بیٹھ جاؤ (تا کہ غصہ نہ آئے )۔''

## نفلى روزوں كى فضيلت

### فَأَوْلُ:

علی نبی کریم مَلَّ النَّیْمُ نِ نفلی روز بے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے خصوصاً ایسے نو جوانوں کو جوغیر شادی شدہ تنے کیونکہ بیگنا ہوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے ان روزوں کو ایام بیش کے روز ہے کہتے ہیں جن کی وصیت رسول الله مَلَّ النَّیْمُ نے ابو ہریرہ ڈالنَّنُو کو کی نیز آپ مَلَّ النِّیْمُ نے ابو ورغفاری ڈالنُنُو کو کی بی وصیت کی آپ مَلَا النَّیْمُ نے ابو ورغفاری ڈالنُنُو کو کی بی وصیت کی آپ مَلَا النَّیْمُ نے ابو ورغفاری ڈالنُنُو کو کیمی بی وصیت کی آپ مَلَا النَّیْمُ نے فرمایا:

((يَـا أَبَاذَرِّ :إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ وَ خَمْسَ عَشَرَةَ))

''اے ابوذر! جب تو مہینے میں تین روزے رکھے تو ( چاند کی ) تیرہ ، چودہ اور

<sup>🐞</sup> صحيح الترغيب، الصوم، ايضًا:١٠٨٢؛ الحاكم: ١/ ٤٣٠

رواه البخارى، الصوم، باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة و أربع عشرة وخمس عشرة:
 ۱۹۸۱ عسلم: ۷۲۱ الله ترمذى، الصوم، باب مى صوم ثلاثة من كل شهر: ۱۲۷ صحيح الترمذى: ۲۰۸ مسلم: ۲۰۸ الله من كل شهر الترمذى: ۲۰۸ مسلم: ۲۰۸ مسلم: ۱۳۰۸ مسلم: ۱۳۰

## \$\\ 312 \rightarrow \( \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1

پندره (تاریخ کو)روزے رکھ۔''

"رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كاخود بهي عمل تفاكد آپ مَنْ اللَّهُم برماه ايام بيض كروز \_

ر کھتے تھے۔'' 🏶

اور صحابه كرام وتكافية كوحكم دية تھے۔

سیدناملحان قیسی دانشناسے روایت ہے کہ

((كَانَ رَسُولُ اللهِ يأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيْضَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ

عَشَرَةً وَ خَمْسَ عَشَرَةً قَالَ: وَقَالَ: هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ) 🕸

"رسول الله مَالِيْدِيْم بميس ايام بيض يعني چاندكى تيره، چوده اور پندره تاريخ كو روزه ركين كاسكم دية تصاور فرمات تع كه يه بميشه كروزول كى ماننديس

( کیونکہ ہرنیکی دس گناہ ہوتی ہے اور ہرروزہ دس کے برابر ہوا)۔"

🕿 سيده عائشه وللهافر ماتي بين كه

((أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يَتَحَرَى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ)

'' نبی مَنَّا قَیْنِمُ سومواراور جعرات کوروز ہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔''

سيدناابو بريره وللفؤے روايت ہے كدرسول الله مَالْيَكُم في فرمايا:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَالِ فَذَاكَ كَصِيَام الدَّهْرِ)) 🇱

" بو جی مضان کے روز بے رکھے پھراس کے بعد چھروز بے شوال کے رکھے

تولیمل ساراسال (روزے رکھنے) کی مانندہے۔''

الله میدنا ابو ہریرہ ڈائٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِّیُّا سے بو چھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روز ہے افضل میں تو آپ مَالِیْلِم نے فرمایا:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>🦚</sup> ابو داود: ۹ ۶۵ کاصحیح ابی داود: ۹ ۲ ۱ ۲

ابوداؤد ، الصوم ، باب في صوم الثلاث من كل شهر: ٤٤ ٤ ٢ صحيح ابي داود: ٢١٣٩ ٢ ـ

<sup>🕏</sup> صحيح ابن ماجه للالباني، الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس:١٤١٤ الترمذي: ٧٤٥-

<sup>🗱</sup> مسلم الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (١١٦٤) وابوداؤد (٢٤٣٣)

((أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ)) اللهِ الْمُحَرَّمِ) اللهِ الْمُحَرَّمِ ) اللهِ اللهِ الْمُحَرِّمِ ) اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نیزان میں سےخصوصی ہوم عاشورہ کاروز ہ یعنی دس محرم کا۔ سیدنا قیادہ ڈالٹیؤ فر ماتے ہیں رسول اللّٰد مَثَالْثِیْمُ نے فر مایا:

((وَصِيامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكُفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ) اللهِ أَنْ يُكُفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ) اللهِ أَنْ يُكُفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَهُ) اللهِ أَنْ اللهُ تَعَالَى يومِ عاشوراء (وسمحرم) كروزے كوش الله على ا

### رمضان اورقر آن

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِ وَ ظَلَمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَحْحَةُ: ((الصِّيَامُ وَاللَّهِ مَثَنَعْتُهُ وَالْسَقَرْآنُ يَشُوْلُ الصَّيَامُ: أَىٰ رَبِّ! إِنَّىٰ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهُ النَّوْرَآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِیْ فِیْهِ ، فَیُشَفَّعَان )) \*

سیدنا عبدالله بن عمرو دفاتین سے کہ رسول الله مقافین نے فرمایا:

''روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گےروزہ کے گا: اے میرے
پروردگار! میں نے اس کودن مجر کھانے پینے اور شہوت زنی سے رو کے رکھااس
لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کے گا کہ رات کو میں
نے اسے نیندسے رو کے رکھا اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول
فرما مجردونوں کی سفارش قبول کر کی جائے گی۔''

<sup>🏶</sup> مسلم، الصيام، باب فضل صوم المحرم:١٦٢١ ا ١١ الترمذي: ٧٤٠

مسلم، الصيام، باب استحباب صيام ثلثة أيام من كل شهر:١٦٦٢؛ ابوداؤد: ٢٣٢٥ـ

الصوم، باب الترغيب في الصوم المراة / ١٥٥٤ محيح الترغيب، الصوم، باب الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله و فضل دعاء الصائم: ١٩٨٤ اسناده حسن تمام المنة، ص: ٣٩٤ وتوفي أو إلى المراقبة والمراقبة الصائم: free download facility for DAWAH purpose only

تر آن اور رمضان کا بندا گہر اتعلق ہے قر آن سب سے زیادہ جس ماہ میں پڑھا جاتا ہے وہ رمضان ہے وہ اور مضان کا بندا گر آن مجید کا نزول ہوا تھا سیدنا ابوا مامہ دکا فنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَن فَقَعْ نِے فرمایا:

((افْرَأُوْا الْفُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِی يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ)) **\*** '' قرآن پڑھا کروکیونکہ قرآن روزِ قیامت ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس کی طاوت کرتے رہے۔''

ا سیرہا مربن طاب رہ و سے روہ ہے ہے در وں اسد جا ہوا ہے رہایہ (اِنَّ اللَّهُ مَرْ فَعُ بِهِ اَلْحَرِیْنَ) الله ((إِنَّ اللَّهُ مَرْ فَعُ بِهَذَا الْحِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ) الله "بلا شبرالله تعالی اس کتاب (قرآن) کے ذریعے پھیلوگوں کو بلند فرما تا ہے اور پھیلوگوں کواس کے ذریعے ذلیل کردیتا ہے۔"

عَدِنَاعَبِدَاللهُ بِنَ عُمْرِ ثُنَّا اللهُ سَالِيَةِ مِنَا اللهُ مَثَّالِيَّةُ فَيْ مَايا: ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: إِقْرَأُ وَارْتَقِ وَ رَتُّلْ كَمَا تُرَتَّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزَلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا))

" صاحب قرآن ہے کہا جائے گا کہتم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت

<sup>🗱</sup> مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراء ة القرآن: ٤٠٨. 🌣 ترمذي، فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر: ٩١٠ ١٤ الضحيحة: ٦٦٠ـ

<sup>🕸</sup> مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن:۱۸۱۷ اين ماجه:۲۱۸

<sup>🏶</sup> ابوداؤد، الصلاة:٤٦٤ ا الصحيحة: ٢٢٤-

# 315 % EN 11/1/1/2015 %

کے درجات میں بلند ہوتے جاؤ اور اس طرح آہتہ آہتہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ جیسے آہتہ آہتہ دنیا میں کیا کرتے تھے تہارا مقام وہ ہے جہاںتم اپنی آخری آیت کی تلاوت کروگے۔''

وہ زمانے ہیں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوۓ تارک قرآن ہو کر اعت کافی

### فَعُلِينًا:

ایک خاص کیفیت ہے کی شخص کا خود کو مجدیں روک لیٹااعتکاف کہلاتا ہے۔ ارشاد باری بتعالی ہے:

ن بخارى، فضائل القرآن: ٥٠٢٧ م. ﴿ رواه البخارى، الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر: ٢٠٦ مسلم: ١٧٧ ا الترمذى: ٩٧ احمد: ٢ / ٩٢ \_

﴿ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾

"اورتم مساجد مين اعتكاف كرنے والے ہو۔"

اعتکاف کے لیے صرف رمضان المبارک کا آخری عشرہ خاص کرنا درست نہیں ہے اعتکاف کے میں مقافیظ نے ایک دفعہ اعتکاف اعتکاف کیا تھا۔ جھوڑ دیا اور پھر شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا تھا۔ جھ

سیدناانس ڈالٹنز سے روایت ہے کہ

((كَانَ النَّبِيُّ مَكَ الْمَا يَعْنَكُمُ الْعَشْرَ الْأَوَاحِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْنَكُفَ عَامًا فَلَمْ عَنْكُمْ الْعُقْبِلِ اعْنَكَفَ عِشْرِيْنَ) ﴿ يَعْنَكُفَ عِشْرِيْنَ) ﴿ يَعْنَكُفُ عَامًا فَلَمْ الْمُفْبِلِ اعْنَكُفَ عِشْرِيْنَ) ﴾ ثن بي كريم تَا يُظِيَّمُ مضان كَ تَرْئُ عَرْبُ كا اعتكاف كرتے تھے ايك مال آپ مَا يُظِيَّمُ فَ مِي دنوں كا اعتكاف نذكر سَے تو الله مال آپ مَا يُظِيَّمُ فَ مِي دنوں كا اعتكاف نذكر سَے تو الله مال آپ مَا يُظِيَّمُ فَ مِي دنوں كا اعتكاف كما ـُن

خواتین بھی اعتکاف بیش کتی ہیں جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے کہ از واج مطہرات
 اعتکاف بیشا کرتیں تھیں لیکن ان کے لیے بھی مجد شرط ہے ورند ساقط ہے۔

🛭 سیدہ عائشہ ڈی جاسے روایت ہے کہ

((كَانَ رَسُولُ اللّهِ إِذَا أَرَادَ أَن يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفَهُ))

''نی کریم مَالیَّیْمَ جباعتکاف کااراده فرماتے تو نماز فجرادا فرما کراپی اعتکاف کی جگہیں داخل ہوجاتے۔''

😆 سيده عائشه وناه اين کرتي مين که

((كَانَ رَسُولُ السُّهِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ (أَي الْعَشْرِ الْخِيْرَة مِنْ

﴿ ٢/ البقره: ١٨٧ منظم: ١٨٧ مسلم: ١٧٣ مسلم: ١١٧٣ مسلم: ١١٧٣ مسلم: ١١٧٣ مسلم: ١١٧٣ البقره: ١٨٧ البقره: ١٨٧ المسلم: ١١٧٣ مسلم: ١١ ١٤٣٩ المسلم: ١١٧٣ مسلم المسلم: ١١٨٠ المسلم: ١٨٠ المسلم: ١٨

هداية الرواة: ٢/ ٣٥٩ . الم ترمذي، المصوم، باب ما جاء في الاعتكاف: ١ ٧٩ البخاري:

۲۲۰۲۳ مسلم:۱۱۷۲

رَمَضَانَ) شَدَّ مِثْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَ ٱيْقَظَ أَهْلَهُ) اللهِ

"جب رمضان كا آخرى دها كه شروع موجاتا تورسول الله مَا يَيْ اللهِ مَلَ اللهِ مَا يَيْ مَرَسَ ليت رات بعرجا كت ريت اورايي بيويون كوبهي بيداركرت \_"

سیده عائشہ فقافات مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے پر بیسنت ہے کہ ((لَا يَنْخُرُجُ لِحَاجَةِ إِلَّا لِمَا لَا بُدُ لَهُ مِنْهُ)) الله "سوائے کی ضروری حاجت کے مجدے نہ نکا۔"

🛭 سیده عائشہ زی کا سے روایت ہے کہ

((السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَلَّا يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلَا يَمْسُهُدُ جَنَازَةً وَلَا يَمُسُّ امْرَأَةً وَلَا يُشْهَدُ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا)) ﴿

"اعتكاف كرف والے كے ليےسنت كدوه نه كى مريض كى عيادت كرے نه جنازه ميں شركت كرے، نه عورت كوچھوئے اور نه بى اس سے مباشرت كرے۔"

## شب قدر کی نضیلت

عَنْ آبِی هُمرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ النّبِی مَ اللهُ: ((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِإِيْمَانًا وَ الْحِيسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) الله الفَدْرِإِيْمَانًا وَ الْحِيسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) الله سيدنا الوهريه وَ اللهُ وَ روايت ہے كہ ني كريم مَاليَّيْمُ نے فرمايا: "جو محض سيدنا الوهريه والله عن سن سن سن سن مقدركا قيام كرتا ہے اس كے پہلے گناه معاف كرديه جاتے ہيں۔"

المعارى، فضل ليلة القدر، باب العمل في العشرالاً واخر من رمضان: ٢٠٢٤مسلم: ١٧٦٨ ابوداؤد: ١٧٦٨ المعتكف يعود ١٧٦٨ المعتكف يعود المعريض: ٢٠٢٧ اصحيح الى داؤد للالباني: ١٦٦٠ ١٦٠

ابسوداؤد، السحسوم، باب المعتكف يعود المريض : ۲۲۳ وسمعيح ابى داؤد
 لسلالبانى : ۲۱۲۰ لله رواه البخسارى، فيضل ليبلة البقيدر، بساب فضل ليبلة القدر: ۲۱۲۰ التو مذى: ۸۰۸ مدل

## # 318 % # W 1/5us

#### :2015

- شبقدری فضیلت کوبیان کرتے ہوئ الله رب العالمین ارشاد فرماتا ہے:

  (الْیَلَا الْقَدُورِ حَیْرٌ مِّنْ اَکُفِ شَهْرِ ٥ تَنَزَّلُ الْمَلْفِکَةُ وَالرُّورُ عَفِیهَا بِإِذْنِ

  رَبِّهِمْ مِّنْ كُلُّ اَمْرٍ سَلْمٌ ٥ هِی حَنِّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥) الله

  د شبقدری عبادت ایک بزار مہینوں (کی عبادت) ہے بہتر ہاس (میں

  برکام) سرانجام دینے کواپ رب کے تھم سے فرشتے اور دوح (جرائیل)

  اترتے ہیں ۔ بیرات سراس سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر ہونے تک

  ربتی ہے۔'
- جب رمضان المبارك كام بينة تاب تورسول الله مَنْ الْيُعْ فَرَمات:

  ((إِنَّ هَـٰذَا الشَّهْرَ قَـٰذُ حَضَر كُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهِرِ مَنْ
  حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ)) على مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"فیناید (بابرکت) مهیدنه تبهارے پاس آیا ہے (اسے نیست مجھو) اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو خص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہاور اس کی خیر و برکت سے محروم رہاور اس کی خیر و برکت سے مرف و ہی محروم ہے جو (برتم کی خیر سے )محروم ہو۔"

پر شب قدر رمضان المبارک میں کس دن ہوتی ہے اس کا پھر قین نہیں البتہ آخری عشرہ میں کسی دات میں ہوتی ہے نہیں البتہ آخری عشرہ میں کسی دات میں ہوتی ہے نبی کریم مَلَّالِیْمُ نے فرمایا:

((تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)) اللهُ وَرَمَضَانَ) اللهُ و مُن يَمَضَانَ ) اللهُ و مُن يَمَضَانَ ) اللهُ و مُن يَم تَلاش كرو- "

البت رسول الله مَنَّالَيْنِ أَنْ جَند علامات بيان فرمائى بين جن سائدازه كيا جاسكتا ب كهيه الميد القدر كي رات تقى رسول الله مَنَّالِينِ أَن فرمايا:

🕸 ۹۷/القدر: ۳ـ ٥ ـ ابن ماجه، الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان:

\$\\ 319 \\ \tag{319} \tag{

(أيضبِحُ الشَّمْسُ صَبِيْحَةَ تِلكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعً
 حَتَّى تَرْتَفِعَ))

''شب قدر کی مبح کوسورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جسے تھالی ہو۔''

(اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ لَا حَالَةَ وَلَا بَارِدَةَ ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ
 ضَعَنْفَةٌ)

"شب قدر آسان اورمعتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سر دی اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدہم ہوتی ہے۔"

بيدعا يزهو

## کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بڑھو

عَنْ عُمَرَبْنِ أَبِئ سَلَمَةَ وَلَيْنَ قَالَ: قَالَ لِنْ رَسُولُ اللهِ مَسْكَمَّ: ((سَمَّ اللَّهِ مَسْكَمَّ: ((سَمَّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَعِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ)) \*

سیدناعمر بن الی سلمه رفی تفوی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله منی تفویم نے مجھ سے فرمایا: "الله کا نام لو ( یعنی آغاز کھانا میں بسم الله پڑھو ) اور دائیں

<sup>🐞</sup> ابوداؤد، الصلاة، باب في ليلة القدر:١٣٧٨؛مسلم:٧٦٢

<sup>🛊</sup> ابن خزیمة: ٣ / ٢٣١؛ اسناده حسن في صفة صوم النبي ، ص: ٩٠.

ابن ماجه، الدعاء، پاب الدعاء بالعفو والعافية: ٩٨٥؛ صحيح ابن ماجه: ١٥ ٣١٥ الترمذي: ٣٥ ١٥.

الله واه البخارى، الأطمعة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين: ٥٣٧٦: مسلم: ٢٢٠ ٢ ابوداؤد: ٢٧٧٧!بن ماجه: ٣٢٦٧\_



ہاتھ سے کھاؤاوراینے سامنے سے کھاؤ۔''

#### فَأَنْنُ:

ہرکام ہے قبل خواہ وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہو یا عام معاملات سے ہم اللہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ ماللہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ ماللہ پڑھے کی عادت مبارکہ میں سے ہے اور ہروہ کام جس کی ابتد ابغیر ہم اللہ پڑھے کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے اور شیطان اس میں شامل ہوجاتا ہے اس لیم اللہ پڑھنے کی لیے دیگر امورکی طرح رسول اللہ من اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔

تلقین فرمائی۔

حطرت عا كشه ولا الله على المال كرتى بين كدرسول الله مكافير من في المان

(إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ نَسِى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ نَسِى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ نَسِى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّهِ تَعَالَىٰ فِي أَوْلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ) 

" جبتم ميں ہے كوئ فض كھانا كھانے گئة واللّه كانام ليما بحول جائة واس طرح يرفي الله عالى الله أوله وآخره و " (يعنى اول اور آخردونوں حالتوں ميں الله كنام ہے كھانے كى ابتداكرتا ہوں)

عضرت عائشہ فی کھا ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ (ایک روز) اپنے چھ حابہ ٹن کُلیْمُ کے ساتھ کھانا تناول فر مار ہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اوروہ (سارا) کھانا دو لقوں میں کھا گیاتو رسول اللہ مَثَاثِیْمُ نے فرمایا:

عضرت امیہ بن مخشی صحابی والنَّمَانُ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَانَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانِ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانِي اللَّهِ مَانِي اللَّهِ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَّةً وَلَمِنْ اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَانِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَانِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّانِي مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

ابوداؤد، الأطمعة، باب التسمية على الطعام :٣٧٦٧:الترمذى:١٨٥٨؛ حديث صحيح ارواء الغليل :١٨٥٨ على الطعام :١٨٥٨ والمعنف على الطعام :١٨٥٨ حديث حسن م

تشریف فره منے کدایک آدمی بغیر ہم الله پر سے کھانا کھار ہا تھاحتی کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ کیا اوراسے اس نے اپنے مند کی طرف اٹھایا تو (یاد آنے پر) اس نے کہا "بسم اللّٰهِ اَوَّ لَهُ وَآخِرَهُ" تو نبی کریم مَثَاثِیْنِمُ مسکراد یے اور فرمایا:

((مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَاسُمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ)) اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ) اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ) اللهِ "شيطان اس كے ساتھ كھاتا كھاتا رہا ہى جب اس نے الله كانا م ليا (اور الله يراهى) تو اس نے الله پيك كاسارا كھاتا تے كر كے باہر تكال ديا (اور بِعَالُ مِمَا) ـ "

على حضرت حذیفہ بن بمان دلائٹوئے سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگائیم م نے فرمایا:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)) اللهِ عَلَيْهِ)) اللهُ عَلَيْهِ) اللهُ مُ يُذْكَرِ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ) اللهُ دُورُ مِي اللهُ مُعَلَيْهِ إِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت جابر والمنظنات روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مین نے رسول اللہ مَا اللهُ اللهُ وَا ہے اور داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے سنا آپ مَا الله الله الله الله بالله الله باتھ الله الله باتھ الله الله باتھ باتھ ہے اللہ باتھ باتے ہے اللہ باتھ باتھ باتے ہے اللہ باتھ باتے ہے اللہ باتھ باتے ہے اللہ باتے ہے با

﴿ (لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءً))

"يهال تمهارے ليے ندرات گزارنے كى جگه ہاورندى رات كا كھانا۔"

اور جب داخل ہوتا ہے لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کانام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہتا ہے

<sup>🏶</sup> ابوداؤد، الأطمعة، باب التسمية على الطعام:٣٧٦٨؛ النسائي في الكبري:١٠١١٣

<sup>🕏</sup> مسلم، الاشرية، باب آداب الطعام والشراب:٢٠١٧؛ ابوداؤد:٣٧٦٦.

((أَذْرَكْتُمُ الْمَيِيْتَ وَالْعَشَاءَ))

"كەيبال تىمىس شب باش كالمحكانا اور كھانا دونوں ال مح بين-"

## بميشه دائيس بإتهس كمائيس

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَلَى قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: ((يَا غُلَامُ اسَمَّ اللهِ تَعَالَىٰ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ)) \*

### فَوْلِانَ:

جرباعزت کام کے لیے دائیں ہاتھ کو استعال کرنامتحب ہے جیسا کہ امال عائشہ فی جا ایا ن

. ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُوْدِهِ وَ تَرَجُّله وَتَنَعُّله))

مسلم، الاشرية ليضًا: ٢٠١٨: ١٠ ابوداود: ٣٧٦٥ .
 التسمية على الطعام والاكل باليمين: ٢٠٢٧ مسلم: ٢٠٢٢ .

<sup>🗱</sup> بخارى، الوضوء، ياب التيمن في الوضوء والغسل:١٦٨ ١ مسلم:٢٦٨ -



#### 🛭 حفرت هصه فی ایس روایت ب که

((كَانَ رَسُولُ اللهِ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَ ثِيَابِهِ وَ يَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذلكَ))

" رسول الله مَالِيُّ إِنهَا دابها باته النه كمان ، پين اور كرْر يهن كه لي الله الله مَالِيَّةُ الها دابها باته النه كمان كسواد وسر كامول كر ليد"

ور الله عَلَيْهُ فَلِ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

'' تم میں ہے کوئی بھی اپنے ہائیں ہاتھ سے ندکھائے اور نداس سے پیئے کیونکہ شیطان اپنے ہائیں ہاتھ سے کھا تا اور پیتا ہے۔''

عضرت سلمہ بن اکوع داللہ سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ

( أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَلْكُمْ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَعِيْنِكَ قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ! قَالَ "لَا اسْتَطَعْتَ" مَا منَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ)) \*

"کہ ایک آدی نے رسول اللہ منافیق کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ منافیق نے نے در مایا: "اپ دائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ منافیق نے نے در مایا: "تو نہ بی طاقت رکھے۔"اس کو اندر طاقت نہیں ہے۔" آپ منافیق کے نے فر مایا: "تو نہ بی طاقت رکھے۔"اس کو صرف تکبر نے آپ منافیق کی بات مانے سے ردکا تھا رادی نے بیان کیا کہ (اس کے بعد) وہ آدی اپنے دائیں ہاتھ کوایے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔"

🐯 حضرت ابن عباس رُکانُونُ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَاکانُونِمُ نے فرمایا:

<sup>🗰</sup> ابوداؤد، اللباس، باب الانتعال: ١٤١٤؛الترمذي:١٧٦٦؛حديث حسن\_

<sup>🐡</sup> مسلم، الاشربة، باب آداب الطعام والشراب و احكامهما: ۲۰۲۰التر مذي: ۱۸۰۰

<sup>🦈</sup> مسلم، الاطعمة، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما: ٢٠٢١ـ

## \$\\\ 324 \\ \times \times \times \\ \times \\

((الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسُطِهِ)

" کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے اس لیے اس کے کناروں سے کھاؤادر (بعنی پہلے اپ سامنے سے کھاؤ) درمیان سے مت کھاؤ۔"

عضرت جابر والنفط بیان کرتے ہیں کہ آپ مَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

((إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرْكَةُ)) اللهِ الْمَرْكَةُ) اللهِ الْمَرْكَةُ الْمَرْكَةُ الْمُرْكَةُ الْمَرْكَةِ الْمُرْكَةِ الْمُرْكَةِ الْمُرْكَةِ الْمُرْكَةِ الْمُرْكَةِ الْمُرْكَةِ الْمُرْكَةِ الْمُرْكِةِ الْمُرْكِةِ الْمُرْكِةِ الْمُرْكِةِ الْمُرْكِةِ الْمُرْكِةِ الْمُرْكِةُ اللَّهِ الْمُرْكِةُ اللَّهِ الْمُرْكِةُ اللَّهُ الْمُرْكِةُ اللَّهُ الْمُرْكِةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل

## ینے کے آداب

عَنْ أَنْسَ عَلَيْهِ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ فَلَاثًا (يَعْنِيْ يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الْإِنَاءِ)) الله الله عَالَيْهِ عَنْ يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الْإِنَاءِ) الله سيدنانس والتَّفَرُ اللهُ عَلَيْهُمْ بِينَ سيدنانس والتَّفرُ اللهُ عَلَيْهُمْ بِينَ عَلَيْهِمُ بِينَ عَلَيْهُمْ بَينَ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### فَوَالِنَا:

### 🗱 صحیح مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ میں کہ

((أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَافًا وَيَقُولُ أَنَّهُ أَرُوى وَأَمْراً)) ﴿
"آپِ مَلَّ الْمَا مِن كَل جِزِين مِن مِن مِانس لِيت سے اور فرمات سے يوزياده
ميراب كرنے والا بے اور آرام سے كلے سے اترنے والا ہے۔"

شرمذي، الأطمعة، باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام ١٨٠٥ ابين ماجه:
 ٣٢٧٧ حديث حسن ارواء الغليل: ١٩٨٠ - ﴿
 ٣٢٧٧ مسلم، الأشربة: ٢٠٣٣ ابن ماجه: ٣٢٧٩ مسلم،

رواى البخارى، الاشربة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة: ١ ٢٥٢٥مسلم: ٢٠٢٨.

أسلم، الأشربة، باب كراهية التنفس في نفس الاناء ٢٠٢٨.



حضرت ابن عباس فل النفو سروايت بوه بيان كرتے بين كه (أَنَّ النَّبِیَّ نَهَی أَن يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ اَوْ يُنْفَخَ فِيهِ) الله (أَنَّ النَّبِیَّ نَهَی أَن يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ اَوْ يُنْفَخَ فِيهِ) الله (د نبی كريم مَلَ النَّيْرِ فَي برتن ميں سانس لينے اور اس ميں چو كنے سے منع فرمايا ہے۔''

عضرت ابوقادہ رُفَّ تُفَدُّ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سَلَّ تَفَیْمُ نِهُ مایا: ((سَاقِی الْفَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا)) ؟ "الوگوں کو بانی بلانے والا آخر میں خود بیٹے گا۔"

حضرت ابوقادہ بن سعد رفائنی ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَائینی کی خدمت میں ایک مشروب لایا گیا آپ مَائینی کے خدمت میں ایک مشروب لایا گیا آپ مَائینی کے اس سے بیا آپ کے داکیں طرف ایک لاکا بیٹے سے آپ مَائینی کے سے کہا کیا تم جھے بیٹھا ہوا تھا جبکہ با کیں طرف بزرگ لوگ بیٹے سے آپ مَائینی کے سے کہا کیا تم جھے امانت دو کے کہ میں ان شیوخ کو پہلے دے دول، لاکے نے کہا: اللہ ک قتم ! اے اللہ کے رسول مَائینی کی ان اللہ کے جو شے میں سے ملے والے اپ حصہ کے معاملہ میں میں کی پرایار سول مَائینی کروں گا، راوی نے بیان کیا کہ اس پرآپ مَائینی نے ان کے ہاتھ میں بیال دے دیا۔ " اللہ کی بین افضل اور مستحب ہا کہ چکھڑے ہوکر پینے کا جواز موجود ہے جیسا کہ چندا کہ مثالیں

حضرت ابو ہریرہ والنفؤے وارت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَاللَّا اللهِ مَالِيَّا فَيْمَ مِن سے كوئى شخص ہر كر كھڑ ہے ہوكرنہ بيئے اور جو بھول كر پی لے تواسے جا ہے كہ قے كردے '' اللہ

🗗 حضرت عمرو بن شعیب عن ابیعن جده زانشند سے روایت که

🗱 صحیح ابن ماجه (۲۷۷۱) والترمذی (۱۸۹۶)

🗱 بخارى، الأشربة، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه ..... (٥٦٢٥)

🗱 مسلم ، الأشرية ، بأب كراهية الشرب قائما (٢٠٢٦)

<sup>🗱</sup> ابوداؤد، الأشربة، بـاب فـى الـنفخ فى الشراب والتنفس فيه ( ٣٧٢٨) حديث صحيح ارواء الغليل (١٩٧٧)

## 326 % 326 % AUU505 %

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَكْمُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا))

" میں نے رسول الله مَالِیْمُ کَمَ کُورے ہوئے اور بیٹھے ہوئے (دونوں طرح سے) یتے ہوئے دونوں طرح سے ) یتے ہوئے دیکھا ہے۔"

🞏 ابن عمر والنف سے دوایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ

((كُنَّا نَأْكُلْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُمْ وَ نَحْنُ نَمْشِي وَ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ قِيَامٌ)) اللهِ

عفرت ابن عباس والنفية سے روایت ہے دوبیان کرتے ہیں کہ

((سَقَيْتُ النَّبِيَّ مَعْهُمُ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ)) 🗱

" میں نے نی کریم مَنَّافِیْم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ مَنَّافِیْم نے اسے نوش فرمایا جب کرآپ مَنَّافِیْم کھڑے ہے۔"

نیزیدآب زم زم کھڑے ہو کر پینے کا جواز ہے بیٹے کر پیناممنوع نہیں ہے۔

حفرت امسلمه فالمجاروايت كرتى بين كرسول الله مَثَاثِيمُ في فرمايا:

((مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ) \*

''بلاشبدہ آدی جوسونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بحرتا ہے۔''

<sup>🏶</sup> ترمذي، الأشربة:١٨٨٣، حديث حسن.

<sup>🤣</sup> ترمذى الأشربة:١٨٨، حديث صحيح

<sup>🗱</sup> بخارى، الحج، باب ما جاء في زمزم:١٢٣٧ م

<sup>🏘</sup> بخارى، الأشرية، باب آنية الفضة: ٩٣٤ ٥، مسلم: ٢٠٦٥



## مهمان کی تکریم کرو

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي مَ اللَّهِ قَالَ: ((مَسَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُرِمْ ضَيْفَةً وَ مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا فَلْيَصْمُكُ) اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُكُ) اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُكُ) اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا

سیدنا ابو ہریرہ دخاتی ہے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مکانی کا ہے فہ فرایا: ' جو محص الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کر فی چاہیے اور جو الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلاحی کرے اور جو الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کے یا بھر خاموش رہے۔''

#### :2015

عضرت ابوشری خویلد بن عمر والخزاع برانشی سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں فران سے معنی کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ)) " جوفخص الله اور يوم آخرت پرايمان ركها ہے تواسے اپنے مهمان كى عزت كرتے موسے اس كاحق اداكرنا جاہے۔"

صحابہ کرام وی فیڈ آنے نو چھا یارسول اللہ! اس کاحق کیا ہے؟ آپ مَا اللّٰہ اُس کا حق کیا ہے؟ آپ مَا اللّٰہ اُس کے فرمایا: "ایک دن اور رات (بعنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق بہتر سے بہتر کھانا تیار کر کے کھلائے)اورمہمان نوازی تین دن ہے ہی جواس کے علاوہ ہے وہ صدقہ ہے۔"

🛭 رسول الله مَالِينَا فِي مِايا:

((لَا يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَاجِيْهِ حَتَّى يُوثِمَهُ قَالُوا: يَارَسُولَ

🏶 رواه البخاري، الادب، باب من كان يؤمن بالله (٦٠١٨) ومسلم (٤٧)

على الرام ضيف كالك نمونه الله تعالى في حضرت ابراجيم عَلَيْدًا كَيْ مهمان نوازى كاذ كرفر مايا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ هَلْ اَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ فَقَرَّبَهُ الِيُهِمْ قَالَ آلَا تَأْكُلُونَ ﴾ ﴿

"کیا تیرے پاس ابراہیم عَالِیَا کے معزز مہمانوں کی بات پینی ہے؟ جب وہ ان کے پاس میح تو انہوں نے معلم کیا حضرت ابراہیم عَالِیَا انہوں نے معلم کیا حضرت ابراہیم عَالِیَا نے بھی جواب میں کہا سلام (اور کہا) انجانے لوگ ہیں پھراپنے گھر کی طرف چلے اور ایک پلا میون کر ) لائے اور ان کے قریب کیا 'فرمایا: تم کھاتے کیوں نہیں؟ ''

🥵 مہمان نوازی کے عنوان پر مزید مطالعہ کے لیے ہماری کتاب آواب ضیافت کی طرف رجوع کریں۔

رسول الله مَوْلِيْلِمْ نِهِ فَرِ مايا:

((لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنَالَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَآءَ اقْتَضَاءَ وَإِنْ شَآءَ تَرَكَهُ))

"مہان کی ایک رات خدمت ہرمسلمان پر واجب ہے آگراس نے محرومی کی

🗱 مسلم، اللقطة، باب الضيافة:٤٨ ، ١٧٢٦ 🍇 ٥١/ الذاريات: ٢٤-٢٧-

**<sup>47</sup> ابن ماجه، الادب، باب حق الضيف:٢٧٧ ٣؛ صحيح ابن ماجه: ٢٩٦ ٢؛ ابو داؤد: • ٣٧٥ ـ** 

حالت میں اس کے صحن میں صبح کی تو اس کے لیے میز بان پر قرض ہوگا اگر چاہے تو اس کا تقاضا کرے اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے۔''

اگرکوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتا تواس کے مہمان نوازی نہیں کرتا تواس سے مہمان مطالبہ کر کے وصول کرسکتا ہے جیسا کہ صحابہ کرام ڈی اُنڈ آنے تیں (۳۰) بحریاں دم کر کے وصول کیں اس لیے کہ انہوں نے ان کی ضیافت نہ کی تھی مزید تفصیل کے لیے جامع التر نہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نہ کی طرف رجوع کریں۔

## افضل شخص كون .....؟

عَنْ آبِي سَعِيْدِ الحُدْرِيِّ وَهَا لَهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: فِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ا أَيُّ السَّاسِ أَفْضَلُ ؟ ((مُوَمِنْ يُجَاهِدُ فِي السَّاسِ أَفْضَلُ ؟ ((مُوَمِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ)) قَالُواْ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ((مُوَمِنْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ)) قَالُواْ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ((مُوَمِنْ فِي سَبِيْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَهِ)) عَلَيْ سِينَا السَّعَابِ يَتَقِي اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَهِ)) عَلَيْ سِينَا السَّعَابِ يَتَقِي اللَّهُ وَيَدَعُ إلنَّاسَ مِنْ شَرَهِ)) عَلَيْ السَّعَابِ يَتَقِي اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرَهِ)) عَلَيْ السَّعَابِ يَتَقِي اللَّهُ وَيَدَعُ إلنَّاسَ مِنْ اللهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَ

#### فَوَلِينَ:

علا حضرت ابو ہریرہ دفائی ہے دوایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَنَ الْفِیْمُ نے فرمایا:
"سبلوگوں میں بہترین زندگی اس آ دمی کی ہے جو جہاد میں اپنے گھوڑ ہے کی پیٹے پر بیٹے کرلگام
تھاہے ہوئے دوڑ ا پھرتا ہے جب کسی طرف سے حملے کا شور یا گھبرا ہے کی آ واز سنتا ہے تو قتل
ہونے کے لیے اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے موت کو موت کی جگہوں میں تاہش کرتا پھرتا ہے اور

<sup>🏶</sup> بخارى، الأدب، اكرام الضيف خدمته ايا ، بنفسه:٦١٣٧؛ ترمذي:١٥٨٩\_

وواه البخاري، الجهاد، باب افضل مومن مجاهد:٢٧٨٦.

اس آدی کی زندگی بھی بہتر ہے جو پہاڑ کی چوٹیوں بل سے کی چوٹی پر یا پہاڑ کی وادیوں بل سے کی ایک وادی بل رہتا ہے نماز پڑھتا ہے زکو قدیتا ہے اور موت تک اپنے رب کی عبادت کرتا ہے لوگوں بس سے وہنص بھلائی پر ہے۔

🗷 ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْو بِأَمُوَ الِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولِيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ﴿
ثَمُونَ تَوْ وه بِين جَوالله اوراس كرسول پر پاايمان لا كين پعرشك وشبنه كرين اورا بي الون اور جانون سے الله كي راه مين جها وكرتے رہے يكى سيح لوگ بين ''

- عفرت انس فَالْفَوْزَ بروایت بوه بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَنَّ الْفَوْرُ نَهُ مِنْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مَایا:

  ((جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَ الِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ اَلْسِنَتِكُمْ) 
  (مشركون كِفلاف اللهِ مالون، جانون اور زبانون كـ ذريع سے جادكرو۔"
- عفرت ابوعس الحافظ في روايت جوه بيان كرتے بين كدرسول الله مَلَيَّظُم في مسبيل اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ)) اللهِ عَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ)) اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ)) اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ)) اللهُ مَرْمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ)) اللهُ مَرْمُ فِي كَارِدُ عَالَ اللهِ عَلَى وجه سَرَدوعَبار يُرْى اللهِ عَرَامِهُ وَلَى يَهِ اللهُ عَلَى وجه سَرَدوعَبار يُرْى اللهُ عَلَى وجه سَرَدوعَبار يُرْى اللهُ عَدَامِهُ وَلَيْ يَا اللهُ عَلَى وجه سَرَدوعَبار يُرْى اللهُ عَدَامُ مَوى يَنْ مَنْ اللهُ عَلَى وجه سَرَدوعَبار يُرْى اللهُ عَدَامُ مَوْلَى يَنْ اللهُ عَلَى وجه سَرَدوعَبار يُرْى اللهُ عَدَامُ مَوْلَى يَنْ اللهُ عَلَى وجه سَرَدوعَبار يُرْى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وجه سَرَّمُ كَا أَمْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ع
- اسلام میں رہبانیت ممنوع ہے البتہ اس حدیث میں جولوگوں سے الگ تعلک رہ کر عبادت کرنے کاذکر ہے اس سے مراددودفتن ہے جیسا کدرسول اللہ مَکَالَیْکُمُ نے فرمایا: ((یُـوْشِكُ أَنْ یَّـکُـوْنَ خَيْرُ مَـالِ الْـمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ))

<sup>🏶</sup> مسلم، الإمارة، ، باب قضل الجهاد والرباط:١٨٨٩ 🍪 ٤٩/ الحجرات: ١٥٠

ابوداؤد، الجهاد، باب كراهية ترك الغزو:٤٠٥٢٥ صحيح ابى داؤد:٢١٨٦-

<sup>🗱</sup> بخارى، الجمعة، باب المشى إلى الجمعة: ٩٧ ، ٢٨١١

<sup>🏶</sup> بخارى، الايمان، باب من الدين الفرارمن الفتن: ١٩-

## روزانابد من المنابد م

"وہ زمانہ زدیک ہے جس میں مسلمان کا بہترین مال بکریوں کاریوڑ ہوگا جے دہ پہاڑی وادیوں اور بارش کی جگہوں میں لیے بھرے گا اور اپنے دین کوفتوں سے بچاتا پھرے گا۔"

## الله تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز عمل دعا

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمٌ: ((لَيْسَ شَىءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مَلْكُمٌ: ((لَيْسَ شَىءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ))

سیدنا ابو ہریرہ دلا تھڑ سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَا تَیْکِمُ نے فرمایا: ''اللہ تعالی کے نزد کیک دعا ہے بڑھ کرکوئی عمل معزز نہیں ہے۔''

#### فَوَانِدُ:

👪 دعاہے بڑھ کراللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیزعزت دالی نہیں ہے کیونکہ اس نے جن وانس کو پیدائی اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور دعا ہی عبادت ہے۔ 🥴

تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس کی دعا سے بڑھ کراللہ تعالی کوکوئی چیز عزیز نہیں اس لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُ الْمِكُمْ رَبِّي لُولَادُعَآءُ كُمْ ﴾

" کهدد یجیخ! میرایدوردگارتمهاری کوئی پروانبیس کرتا اگرتمهاری د عانه بو'

عضرت سلمان فاری و النفظ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَنْ النظم نے فراما: فراما:

((إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُهُ اللهِ أَنْ يَرُدُّ هُمَا صِفْرًا)) اللهِ اللهِ أَنْ

رواه الترمذي، الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء: ٢٣٧٠ ابن ماجه: ٣٨٢٩ صحيح الجامع الصغير: ٣٨٢٩ على ١٩٦٩ على ١٩٦٥ على ١٩٦٥ على ١٩٦٥ على ١٩٦٥ على ١٩٦٥ على ١٩٣٥ على ١٩٣٠ على ١٩٣٥ على ١٩٣٥ على ١٩٣٥ على ١٩٣٥ على ١٩٣٥ على ١٩٣٥ على ١٩٣٠ على ١٩٣٥ على ١٩٣٠ على ١٩٣٠ على ١٩٣٥ على ١٩٣٠ على ١٩٣٥ على ١٩٣٠ على ١٩٣٠ على ١٩٣٠ على ١٩٣٠ على ١٩٣٠ على

### الأروز الألام المحالية المحال

" بلاشبة تمهارا بروردگار بهت حيا والا اور كرم والا ب جب اس كا بنده اس كى جانب (دعاك ليے بندے سے شرم جانب (دعا ك ليے بندے سے شرم كرتا ہے كاس كے ہاتھوں كوخالى والى لوٹادے۔"

ا رب کا ننات کی ادا بھی کیسی ہے جب کوئی اس سے مانگنا ہے اور دعا کرتا ہے تو خوش ہوتا ہوتا ہے آگز نیس مانگنا تو ناراض ہوجاتا ہے جیسا کدار شادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُولِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِيْنَ ﴾ الله

" تمہارارب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں وہ عقریب ذلیل کرتا ہوں یقنیاً جولوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ عقریب ذلیل ہوکر جہنم میں جائیں مے۔"

حضرت ابو ہریرہ واللفظ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَاللظ الله

#### فرمايا:

((مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ) اللَّهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ) اللَّهُ يَعْضَبْ عَلَيْهِ) اللَّهُ وَمَا تا ہے۔'' ''جُرِحُض اللَّه تعالی سے نہیں مانگراس پرالله غضب ناک ہوجا تا ہے۔'' کَهَا قَالَ الشَّاعِرُ:

الله يَغضبُ إِنْ تَرَكْتَ سُوَّالَهُ وَبَنِي آدَمَ حِيْنَ يُسْفَالُ يَغْضَبُ "الله تعالى كى شان يہ كہ جب تواس سے ندمائے تووہ ناراض ہوجا تا ہے اورانیان كى يہ حالت ہے كہ اس سے مانگاجائے تووہ ناراض ہوجا تا ہے۔"

عضرت ابو ہریرہ رہ النفیز سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله مظافیز کے فرمایا: ''کوئی مخص ایسانہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہے اور اس کی دعا قبول نہ ہویا مجراس کی مانگی

<sup>🇱</sup> ۶۰/ الغافر: ٦٠ ـ

ترمذى، الدعوات، باب:٣٣٧٣؛الحاكم:١/ ٤٩١؛ والصحيحة: ٢٦٥٤ free download facility for DAWAH purpose only

ہوئی چیزا سے عطا کر دیتا ہے یا پھرای کی مثل کسی برائی کو دور کر دیتا ہے معاملہ یونہی چلتا رہتا ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحی کی دعائبیں کرتا۔' ،

عضرت عبدالله بن عمر في الله عن الله من الله م

( (إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَاللهِ بِالدُّعَاءِ))

"فینیا دعا الی آفات که جونازل موچکی بین اورایی (پریشانیان) جوابھی نازل نہیں موئیں سب کے لیے فائدہ مند ہے اس لیے اے اللہ کے بند اِدعا کو لازم پکڑو۔"

تک دی کے عالم میں جو میں گھراتا ہوں پر درغیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلائے میں مختاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں

مسلم، الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل (٢٧٣٥) والترمذى
 (٣٣٨٧) وابوداؤد (١٤٨٤)

<sup>🥸</sup> ترمذي، الدعوات، باب في دعاء النبي (٣٥٤٨) وصحيح الجامع الصغير (٣٤٠٩)

## حىب استطاعت صدقه كرتے رہو

عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ مَظِيدٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَامً: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: أَنْفِقْ يَاائِنَ آدَمَ ! أُنْفِقْ عَلَيْكَ)) \*

#### قانا:

#### 🗱 ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَانْفِقُواْ مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنُ قَبْلِ أَنْ يَأْلِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْ لَا آخَرُتَنِي إِلَى آجَلُ فَي الصَّلِحِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- حضرت ابومسعودانصاری دفاتی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَافِیْم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جاکر بوجھا ٹھانے کی مزدوری کرتے اوراس طرح ایک مدر کھجورو غیرہ) حاصل کرتے (اور اسے صدقہ کردیتے تھے) لیکن (سپ خرج نہیں کرتے تھے۔ ﷺ
  - عضرت ابو ہریرہ دانشن سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّافِیْمُ نے فرمایا:

وواه البخارى، النفقات، باب فضل النفقة على الأهل:٥٣٥٢مسلم:٩٩٣٠الترمذى:
 ١٩٧٠ابن ماجه:١٩٧٠ في ٦٣/ المنافقون: ١٠٠

بخارى، الزكاة، باب اتقوالنار ولوبشق تمرة والقليل من الصدقة: ١٤١٦ المسلم: ١٠١٨ free download facility for DAWAH purpose only

## **335 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305**

((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى))

''بہترین صدقہ وہ ہےجس کے بعد بھی آ دی مالدار ہے۔''

عضرت الوجريه والمنظونة سروايت بده بيان كرتے بين كدرسول الله مَنْ النَّمْ اللهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

''اے اللہ! خرج كرنے والےكواس كابدلدد ے اور دوسرا كہتا ہے كما اللہ! ہاتھ روك لينے والے بخيل كے مال كو ہلاك كردے۔''

على نبي كريم مَا النَّيْمُ في حضرت اساء والنَّهُا كوفر مايا:

((أَنْفِقِيْ وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِي فَيُوْعِيُ اللَّهُ عَلَيْكِ ازْضَخِرْ مَااسْتَطَعْتِ)

''تم خرچ کرواور شارنه کیا کروور نه الله بھی تنہیں گن گن کردے گا اور بخیل نه بنو ور نه اللہ بھی تم ہے روک لے گا پس حسب استطاعت خرچ کرتی رہا کرو۔''

مضرت انس المُالْثَوَّةُ عدوايت عدو ميان كرتے بين كدرسول الله مَالَّيْوَّا فرمايا: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِى غَضَبَ الرَّبِّ)) اللهُ "بلاشبصدة بروردگاركاغضب فتم كرديتا ہے۔"

🐯 حضرت معاذبن جبل الفنز ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلَّ فَجُمْ نے فرمایا:

((والصَّدَقَةُ تُطْفِينُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِينُ الْمَاءُ النَّارَ))

- بخارى، الزكاة، باب لاصدقة الاعن ظهر غنى:١٤٢٦.
- 🗱 بخارى، الزكاة، باب قول الله تعالىٰ: ﴿فَأَ مَا مِن اعطى واتقى) ١٤٤٢ امسلم: ١٠١٠ـ
  - 🕸 بخاري، الزكاة، باب الصدقة فيما استطاع (١٤٣٤) ومسلم (١٠٢٠)
- السلسلة الصحيحة : ١٩٠٨ ترمذي، الإيمان، باب ماجاء في حرمة الصلاة: ٢٦١٦.
   حديث صحيح.

"صدقة كناه كواس طرح مناديتا بجيب بإنى آك كومناديتا ب-"

ا جمیا کر، پوشیده طور پرصدقه دینا زیاده افضل ہے جیسا کدآپ سکا نی آئے فرمایا:''رونہ قیامت ساید عرش پانے والوں میں ہے ایک فخص دہ بھی ہوگا جو پوشیده طور پرصدقه کرتا ہے اس قدر کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرتا تو ہائیں ہاتھ کو پہند نہ چالا تھا۔''

> نيزاك روايت يه محى برسول الله مَنَّ الْفَرِّمُ فَرَمايا: ((تَصَدَقَهُ السِّرُ تُطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ)

" چمیا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کوروک دیتا ہے (ختم کردیتا ہے )۔"

عضرت حارث بن وہب رہائنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالَّیْ کَلُمُ کو بیفر مائے ہوئے مائے موسل کا حدقہ ہوئے ساکد مصدقہ کروایک ایسا وقت بھی تم پرآنے والا ہے جب ایک فخض اپنے مال کا صدقہ لیک کا در نکے گا اور کوئی اے قبول کرنے والانہیں یائے گا (بیعلامات قیامت میں ایک ہے)۔'

### خوشی میں مومن کی حالت

عَنْ آبِيْ يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانِ عِلْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ : ((عَجَبُالِأُمْ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاهُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاهُ صَدَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))

<sup>🛊</sup> بخارى، الأذان: ٦٦٠ - 😻 صحيح الجامع الصغير: ٣٦٥٤-

<sup>🗱</sup> بخارى، الزكاة،، باب صدقه قبل الرد: ١٤١١ مسلم: ١٠١١

۲۹۹۹ مسلم، الزهد، باب المؤمن أمره كله خير: ۲۹۹۹-

فَوَانِدُ:

ک مومن عمر و بسر، خوشحالی و تکی میں اللہ رب العالمین کی قضا پرخوش رہتا ہے بعنی تکلیف و مصیبت میں صبر کرتا ہے جزع و فزع اور اللہ کی قضاو قدر پر ناراضگی اختیار نہیں کرتا ایسے ہی مومنا نہ شیوہ اور کردار یہ بھی ہے کہ بندہ مومن خوشحالی میں رب کو بھول نہیں جا تا اس کی نعمتوں کا شکر یہادا کرنے کی بجائے اس کی نافر مانی نہیں کرتا الغرض مومن عسر و بسر میں حبل اللہ کو مضوطی سے تھام کرر کھتا ہے۔

ارشاد بارى تعالى س:

﴿ فَاذْ كُرُونِنِي اَذْكُو ْ ثُحُمْ وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ 

( فَاذْ كُرُونِنِي اَذْكُورُ مِن تهيس يا دكرول گائم ميراشكرادا كروادرميرى ناشكرى 
فذكرو- ''

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَآزِيدُنَّكُمْ ﴾

''اگرتم شکر کرو گے تو یقینا میں تمہیں اور زیادہ (نعمتیں) عطا کروں گا۔''

عینم اسلام مُنَاتِیْمُ کی کیفیت بیتھی کہ جب بھی آپ مَنَاتِیْمُ کوکوئی خوثی ملتی تو اللہ کے حضور مربعی دہو داما کرتے تھے جیسا کہ

حضرت ابوبكره ﴿النَّنَّةُ فَرِماتِ بِينَ كَهِ

((أَنَّ النَّبِيَّ مَكُفُّكُمُّ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسَرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ) اللهِ (أَنَّ النَّبِيَ مَثَلُقَيْم كُوجب كُولَى خوشجرى (لِعِنى خوشى) ملى توالله كي حضور تجد على مِن كَرِيم مِن الله عَن مَن الله عَن الله عَن مَن الله عَن الله عَن مَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَل الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ ا

عزوہ تبوک ٹیں پیچیے رہنے والے صحابہ مرارہ بن رئیج عمری، بلال بن امید الواقعتی اور کعب بن مالک میں المیت کعب بن مالک میں اُنڈی تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اس خوشی میں رب کے حضور سر بسجو د ہوگئے جیا کہ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں جب میری توبہ قبول ہوئی تو ایک آ دمی نے

۴ ۲/ البقرة: ۱۵۲ في سابود البعهاد ، باب في سابود الشكر: ۲۷۷۶ التر مذي ۱۵۷۸ حديث حسن ارواء الغليل: ۲۷۷۶ free download facility for DAWAH purpose only

# ع المالياب على المالياب على المالياب على المالياب على المالياب ال

((يَاكَعْبَ بْنَ مَالِكِ؛ أَبْشِرْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا .....نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبَشَارَتِهِ)

''اے کعب بن مالک! خوش ہو جا (تیری توبہ قبول ہوگئ) میں اس وقت (فرط خوشی سے ) سجدے میں گر پڑا اور میں نے اپنے دونوں کپڑے خوشخبری سنانے والے کودے دیے (اورخود عاربیۃ لے کر پہن لیے )۔''

على حفرت على وللفؤا كونى كريم مَ الله المُعَلَمُ في يمن كى طرف روانه كياو بال جاكر حفرت على ولله الله المحتاب على والله المحتاب خراً سَاجدًا شُخرًا لِللهِ عَلَى ذَلِكَ )) الله المُحتابَ خَراً سَاجدًا شُخرًا لِللهِ عَلَى ذَلِكَ )) الله

ر رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى وه خط براها تو اس برالله كاشكر اداكرنے كے ليے

سجدے میں گرگئے۔''

حضرت عبدالرحمٰن بن وف والنفوا كل لمبى حدیث میں ہے كدا یک وفعہ نبى كريم مَثَالَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ مَثَالِيَهُ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْكُمُ عِلْمَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْكُمُ عَلَيْمَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُم

((إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ فَبَشَّرَنِيْ فَسَجَدَتُّ لِلَّهِ شُكْرًا))

"ب شک جرائیل علیما میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی

( كەجوآ پ پرايك بار درود بھيج گاميں اس پردى مرتبەر حمت كروں گا ) توميں

الله تعالیٰ کاشکراداکرنے کے لیے جدہ ریز ہوگیا۔"

سویا مومن خوتی کے موقعہ میں رقص وسرود ،شراب و شاب کی محافل قائم کرنے کی بجائے اللہ کاشکر بجالاتا ہے۔ بجائے اللہ کاشکر بجالاتا ہے۔

🗱 بخارى، المغازى، باب غزوة تبوك حديث كهب بن مالك: ١٨٤٤٠

🗱 بيهقى:٢/ ٣٦٩؛ صحيح على شرط البخاري-

🕸 بيهقى: ٢/ ١٧١؛ الحاكم: ١/ ١٥٥٠ حديث صحيح-

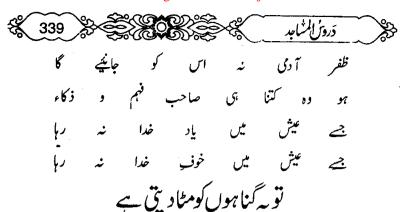

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنْ مَسْعُوْدٍ وَ اللّهِ مَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَالَكَ اللّهِ مَالَكَ اللّهِ مَالَكَ اللهِ مَالَكَ اللّهِ مَالَكَ اللّهِ مَالَكَ اللّهِ مَالَكَ اللّهِ مَالَكَ اللّهِ مَالَكَ اللّهِ مَا اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

#### فَوَانِنْ:

انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے اس ہے بھی نہ بھی زندگی کے سی نہ سی موڑ پر غلطی سرزو ہوتا ہے جواپی مرزو ہوتا ہے جواپی علی میں جواپی غلطی وخطا کو سلمی کر کے اللہ سے تو بہ اور معافی مائے۔

جيها كدرسول الله مَثَالِيَّةِ مِ فَي مايا:

((كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّا ثِيْنَ التَّوَّا بُوْنَ)) 🗱 "
" تمام اولا دِآدم گناه كرنے والى ہے اور گناه كرنے والوں ميں بہترين توب كرنے والے بيں۔ "

🗷 ارشادِ ہاری تعالی ہے:

﴿ يَانُّهُ الَّذِيْنَ امَّنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾

🆚 رواه ابن ماجه، الزهد، باب ذكر التوبة: ١٤٢٥ عديث حسن ــ

🗗 ابن ماجه ايضًا: ١ ٤٢٥؛ صحيح الجامع الصغير: ٥/ ٥٤؛ الترمذي: ٩ ٢٤٩٩ـ

🗗 ٦٦/ التحريم: ٨ـ

## \$\\ 340 \mathre{\text{340}} \text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

''اے ایمان والو! اللہ کے سامنے کچی خالص تو بہ کرو۔''

نیز گناہوں سے توبر کرنے والے کی تمام برائوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّاتِهِمُ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللهُ سَيَّاتِهِمُ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾

" جولوگ توبه کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگوں کے گنا ہوں کواللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ بخشے والامہر بان ہے۔"

#### 🐯 رسول الله مَثَالِينَا في فرمايا:

ت حضرت ابوموی عبداللہ بن قیس اشعری وٹاٹھؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منافظ نے اپنے کہ نی کریم منافظ نے اپنے کا در ایا:

تی امرائیل کے ایک بندے نے موقل کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرلی توبہ کرلی توبہ کر ایک توبہ کر ایک توبہ کر ایک کو اسے کون توبہ کے فرانعدا سے موت آگئی عذاب اور دھت کے فرشتے آگر جھٹڑا کرنے لگے کہ اسے کون لے کرجائے گا۔''

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من اللہ علیہ اللہ تعالی دو آرمیوں کود کھے کر مبایا: ''اللہ تعالی دو آخر میں کے ایک نے دوسرے کوئل کیا ہوگا وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے یہ قبل ہونے والا اللہ کے رائے میں کرتا کرتا قبل (شہید) کیا گیا تھا بھر اللہ نے اس کا فرقاتل کو تو یہ کی تو فیق دے دی اور وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہوگیا۔ ﷺ

ے زندگی کے بھروسے پہ گناہ سے نہ پیار کر پہلے ہی لھہ کر توبہ نہ زندگی پہ اعتبار کر آخری وصیتیں

آ قادو جہاں سیرالثقلین امام الحرمین جناب محدر سول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَیْمُ اِنْ اس دنیائے فانی کو خیرآ باد کہنے سے پچھودن قبل چندوسیتیں کیں جن میں سے چندیہ ہیں:

علی حضرت علی بن ابی طالب رہ النفیز سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عباس رہ النفیز سلے اور انہوں نے کہا کہ اے علی! آؤنبی کریم مُنالیفیز کی طرف چلیں اگر ہمارے بارے میں کوئی بات ہوئی تو ٹھیک ورنہ آپ مَنالیفیز کم لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی کوئی وصیت فرمادیں گے چنا نچہ جب ہم رسول اللہ منالیفیز کم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ منالیفیز کم پر بے ہوشی طاری تھی پھر آپ منالیفیز کم بنامرا تھا با اور فرمایا:

<sup>🕸</sup> مخاري، الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل

بخارى، الجهاد، باب الكافريقتل المسلم ثم يسلم فيسددبعد ويقتل(٢٨٢٦) free download facility for DAWAH purpose only

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِنَّحَدُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا)) اللهُ الْيَهُودَ إِنَّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا)) الله تعالى يهوديون برلعنت كر انهون في الميتان الله تعالى الله تعالى

سيدنا ابو ہريره راالله استان سے کدرسول الله مَالَيْتُو مُ نَالِي عَلَيْ اللهِ مَالِيَةُ مُ نَا اللهِ مَالِياً

((لَا تَجْعَلُوا قَبْرِيْ عِيْدًا))

''ميري قبر کوعيد (ميله گاه)مت بنانا۔''

سی نے کیا خوب عکاس کی ہے:

بنانا نه تربت کو میری صنم تم نه کرنا میری قبر پر سر کو خم تم

نہیں بند ہ ہونے میں کھے مجھ سے کم تم کہ بے چارگ میں برابر ہیں ہم اور تم

عركاردوجهال مَنْ اللَّهُ الله

((لَا تُعطُرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَوْيَمَ فَإِنَّمَا آنَا عَبْدُاللَّهِ وَرَسُوْلُهُ)) ﴿

'' میری شان وشوکت کو اس طرح نه بردها چردها کے بیان کرنا جس طرح معاسی میں کی شان وشوکت کو بیان کیا تھا (انہوں نے اتنا بردهایا کی ان کی ان کی انداز انہوں کے اتنا بردهایا کی انداز انداز کا بیٹ انداز کا بیٹ انداز کا بیٹ کے کا بیٹ کا کا بیٹ کا کا بیٹ کا کا بیٹ کا کا بیٹ ک

مولانا حالى مرحوم مِعْتَلَة في اس صديث كالرجمه يحمد يول كياب:

تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا سمی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للالبانی، ص: ۱۹؛ عنده حسن و بخاری، الجنائز: ۱۳۰۰، ۱۳۳۰ باب زيارة القبور: ۲۰۲۲ اسناده باب زيارة القبور: ۲۰۲۲ اسناده حسن عندالالبانی احکام الجنائز، ص: ۲۸۰ في صحيح بخاری، احاديث الانبياء، باب (واذكر في الكتاب مويم .....) ، ۳٤٤٥.

(343) 343 (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (343) (3

میری حد ہے رتبہ نہ میرا بوھانا بوھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا سب انسان ہیں جس طرح دال سرفکندہ اس طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ

علی سیدنا انس بن ما لک و النی بیان کرتے ہیں کہ آپ مَنَا النی اُس بن ما لک و النی بیان کرتے ہیں کہ آپ مَنَا النی اُس بی لیات میں یعنی بوقت و فات رسول الله مَنَا يَنْ اِلْمَا مِنَا الله مَنَا يَنْ اِللَّهِ مَنَا عَلَيْهِمْ نِهِ عام وصیت دو چیزوں کی فرمائی:

بوفت و فات رسول الله على يوم عنه او يعدد و پيروس رس رس الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا • الصّارة أن الله على الله على

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 اورغلامول كے متعلق اللہ نے ڈرنا۔ اللہ نے ڈرن

نکاح عظیم سنت ہے

عَنْ آبِي أَيُّوْبَ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((اَرْبَعْ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ ، وَالنِّكَاحُ وَالسَّوَاكُ)) المُمْ سَلِيْنَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَظُّرُ ، وَالنِّكَاحُ وَالسَّوَاكُ)) الله مَا الله مِن عَلَى مِن الله مَا الله

#### فَوَانِن:

تکاح ایک فطرتی ،معاشرتی ،اخلاتی وروحانی ونفیاتی اورایک دینی ضرورت ہے جبیسا کہ سیدناانس دلائٹیڈ سے دوایت ہے کہرسول اللہ مَلَّ لِیُرِّا نے فرمایا:

((إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكُمَلَ بِصفَ الدَّيْنِ فَلَيَّقِ اللَّهُ فِي مَا بَقِيَ)) اللهُ اللهُ اللهُ فَي مَا بَقِيَ) اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ ا

🕻 ابـن مـاجـه، الـوصـايا،، باب وهل آوى رسول الله مُكَنَّمٌ: ٢٩٧ ٢٤صـحيح ارواء الغليل: ٢١٧٨ ـ 🕈 رواه الترمذي، النكاح، بايب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه: ١٠٨٠ ـ

\* مشكوة للالباني، النكاح، الفصل الثالث وسلسلة الصحيحة: ٦٢؛ شعب الايمان: ٥٤٨٦، مسكوة للالباني،

وَرُورُالْنَامِينَ مُ

#### 🛭 نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ وَ مَنْ لَمُ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَآءٌ))

''ا نو جوانوں کی جماعت اجوتم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھنا لازم پکڑے ہی یقینا روزہ اس کے لیے (گناہ سے بیخنے کے لیے) دُھال ہے۔''

#### 🗷 ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلْكَ وَ رُبِعَ ﴾ ﴿ ثَالَتُ مَنْ اللَّهُ مَنْ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلْكَ وَ رُبِعَ ﴾ ﴿ ثَامِ وَعُورِ تِينَ تَيْنِ اور چار چار ہے ( نَاح كر كتے ہو ) ''

#### 🛭 رسول الله مَنْ النَّيْمُ نِهُ لَكَاحَ كَى ترغيب ولات موت فرمايا:

((النِّكَاحُ سُنَّتِیْ فَمَنْ دَغِبٌ عَنْ سُنَّتِیْ فَلَیْسَ مِنِّی)) الله در النِّكَاحُ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی) الله در النِّکامِی در الکامِی است سے اعراض کیا اس کامچھ سے وَئَ تعلق نہیں۔'' سے وَئَ تعلق نہیں۔''

سیدنا ابوذرغفاری دلانفیئنے سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَا تَیْنِم نے فرمایا: ''تمہیں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں بھی تو اب ماتا ہے۔'' صحابہ کرام وَنَائَیْنَم نے حیران ہو کر بوچھا کہ بیتو ہم اپنی شہوت بوری کرتے ہیں پھراس پر تو اب کیسا؟ آپ مُنائِیْمُ نے فرمایا:''اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنی شہوت بوری کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہیں ماتا؟ ( یعنی ضرور ماتا ہے ) ای طرح اگروہ حلال طریقے سے اپنی شہوت بوری کرتے واسے اجر تو اسے اجر تو اب سے بھی نواز اجاتا ہے۔'' علیہ اگروہ حلال طریقے سے اپنی شہوت بوری کر بے تو اسے اجر تو اب سے بھی نواز اجاتا ہے۔'' علیہ اگروہ حلال طریقے سے اپنی شہوت بوری کر بے تو اسے اجر تو اب سے بھی نواز اجاتا ہے۔'' علیہ اگروہ حلال طریقے سے اپنی شہوت بوری کر بے تو اسے اجر تو اب سے بھی نواز اجاتا ہے۔''

<sup>🗱</sup> بخارى، النكاح:٥٥٠٥٥مسلم، النكاح:٣٣٩٨ـ

<sup>4</sup> ٤/ النساء: ٣-

ىخارى ، النكاح: ٣٠٦٣ ، ١٤٠١؛ ١٤٠١ احمد: ٣/ ٢٤١ ع

<sup>🥻</sup> صحيح مسلم، الزكاة ، باب بيان ان اسم الصدقة يقع على ١٠٠٠ ابوداؤد: ٢٣٤ -

## اخلاق النبي مَثَالِثَيْمُ

عَنْ أَنْسِ وَ اللَّهِ عَلَىٰ : ((كَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ عَلَمْ أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا)) • عَنْ أَنْسِ وَ اللّهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا مَلُوكُول مِن سبب سيدنا اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

#### فَوَانِن:

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ الرَّبِينِ ... '' بلا شيراً بي أنه الله عليم يرفا رَبِّينِ ... ''

کسی نے اماں عائشہ صدیقہ بڑائٹ طاہرہ مطہرہ ہے آپ کے اخلاق کے متعلق سوال کیا توانہوں نے فرمایا: کیا تونے قرآن نہیں پڑھا۔ جواب دیا پڑھا ہے تو آپ بڑائٹٹا نے فرمایا:

((كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ))

''کهآپکااخلاق قرآن ہے۔''

سیدناانس و النفیئا سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَالَیْظِیم کی جھیلی سے زیادہ نرم کوئی. موٹا اور باریک ریشم نہیں چھوا اور میں نے رسول الله مَالَّیْظِم کے جسم اطهر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر خوشبو بھی نہیں سوکھی نیز فر مایا کہ

((خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْحُلَمٌ عَشَرَ سِنَيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ قَطُّ: أُفِّ وَلَا قَالَ لِي مَعْدَةُ ؛ أفَّ وَلَا قَالَ لِشَيء فَمَ أَفْعَلَهُ: آلَا فَعَلَتَ كَذَا؟)) ﴿ لِشَيء فَمَ أَفْعَلُهُ: آلَا فَعَلَتَ كَذَا؟)) ﴿ لِشَيء فَمِ اللهُ مَا لَيْهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ

🏶 رواه مسلم، الآداب، باب جواز تكنية من لم يولد له وكنية الصغير: • ٢١٥ــ

🗱 ٦٨/ نون :٤٠ 🌣 مسلم، الفضائل، باب حسن خلقه: ٢٣٠٩، ٢٣٣٠ـ

نے یہ کیوں کیا؟ اورجو کام میں نے نہیں کیا اس کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کو قب اس طرح کیوں نہ کیا؟

ت آپ مَنْ الْفَیْمُ طَلَق عظیم کے مالک تھے جس کی بدولت آپ کی تعلیم کی روشی نے ساری کا نتات کومنور کر دیا۔

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُلَهُمْ ﴾ الله

"اے میرے بیارے پیغمبر جناب محمد مُنَّالِیَّا الله تعالیٰ کی رحمت کے سبب ان کے لیے زم گوہو گئے اگر آپ تخت خو، بخت دل والے ہوتے تو یقینا آپ کے گرد و نواح پہلوگ نہ بیٹھتے (بلکہ بھاگ جاتے ) اس لیے آپ ان کو معاف سیجئے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔'' معاف سیجئے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔'' اللہ تعالیٰ نے اخلاق حنہ کو اینا نے کا تھم کھاس انداز سے دیا:

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ 🗱

"جومومن بندے تمہارے بیروکار ہیں ان کے ساتھ زی ہے چی آؤ۔"

الف میں پھر کھا کے بھی دعادیتے رہے کی نے کیا خوب عکس کیا ہے۔ اللہ میں بھر کھا کے بھی دعادیتے رہے کی نے کیا خوب عکس کیا

🐯 ارشادِباری تعالی ہے:

﴿ وَمَا ٱرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّلْعَلَمِيْنَ ﴾ 🗗

"م نے آپ کوساری کا ننات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔"

کچھ اخلاق نے کر لی کچھ تکوار نے کر لی منخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی

<sup>🛊</sup> ٢/ آل عمران: ١٥٠ 🍇 ٢٦/ الشعرآء: ٢١٥-

<sup>1</sup> ۱۷/ الإنساء: ۱۰۷

عَنْ أَيُوْبَ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى مَا : ((أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ مَلَى مَا اللَّهُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ : الْحَيَاءُ وَ التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسَّوَاكُ) \*

#### قُولنا:

خوشبوانها عَلَيْهُمْ كَاسَنُول مِن سے ایک سنت ہے رسول کریم مَثَاثِیْمُ خوشبوکو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اکثر اوقات ہدیوں کا تبادلہ خوشبو سے ہوتا تھا جیسا کہ آپ مَثَاثِیْمُ نے اکثر اور اہم دین امور کی ادائیگ سے پہلے خوشبولگانے کا حکم دیا جیسا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ نے فرمایا:

((نَلَاثَ حَتَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسَّواكُ ، والطَّنِبُ)) علی والطَّنِبُ))

'' تین چیزیں ہرمسلمان پرحق ہیں: جعہ کے دن غسل کرنا ،مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔''

عدے دن خوشبولگانے کی خصوصی تاکید کی گئے ہے۔

رسول الله مَا لَيْكُمْ نِي عَرْمايا:

''بلاشبہ یدن (جعد کادن) اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے لہذا جو بھی جعد کے لیے آئے اے چاہیے کو شمس کرے اور خوشبومیسر ہوتو لگائے اور مسواک کولازم پکڑے۔''

ادائیگی فریضہ جج پر حالت احرام میں اگر چہ آپ مُنافیظ نے خوشبولگانے سے منع کیا ہے۔ البتہ حالت احرام سے پہلے خوشبولگانا مستحب عمل ہے گواس کی خوشبو حالت احرام میں بھی آتی رہے جبیا کر سیدہ عاکشہ فی فی دوایت کرتی ہیں کہ

🦚 رواه الترمذي، النكاح، باب ماجاء في فضل التزويج والحث عليه:١٠٨٠ـ

🕏 صحيح انجامع الصغير:٣٠٢٨ تاالسلسلة الصحيحة:٦٧٩٦

((كُنْتُ أَطَيَّبُ رَسُولَ اللَّهِ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ

يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ)) 🏶

"احرام باندھنے سے پہلے میں رسول الله مَثَاثِیْظُ کواحرام باندھنے کے وقت اوراحرام کھو لنے کے وقت خوشبولگاتی تھی اس سے پہلے کہ آپ مَثَاثِیْظُ بیت الله کاطواف کریں۔"

🗗 سيدناابو بريره والنُونيان كرت بي كدرسول الله مَا النَّا عُرايا:

((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَالٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرَّيْحِ) الرَّيْحِ)

" جس مخص کور یحان (خوشبودار بوئی ،خوشبو) پیش کی جائے تو وہ واپس نه لوٹائے ،اس لیے که وہ کمکی اور خفیف سے اور اس کی خوشبو بہت اچھی ہے۔"

عیدناانس دالنیز ہے روایت ہے کہ

((كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ)

" نبي كريم مَنافِين خوشبوكا مديد رنبيل فرمات تھے۔"

🗗 سیدنا ابن عمر والثنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِمُ نے فرمایا: '' تین چیزوں کا تحفہ واپس نہ کیا جائے:

- الْوَسَائِدُ تَكَيِهِ
- @ وَالدُّهْنُ خُشِبوـ

🗱 بخاري، الحج، باب الطيب عند الاحرام (١٥٣٩) ومسلم (٧٨٩)

🗱 مسلم، الألفاظ، باب استعمال المسك وأنه أطيب .... (٢٢٥٣)

🗱 بخاري، اللباس، باب ما يستحب من الطيب (٥٩٢٩)

🗱 ترمذی، الادب، باب ماجاء فی کراهیة ردالطیب (۲۷۹۰)

## مسواک انبیا کی سنت ہے

عَنْ آيُوْبَ وَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

#### فكانك:

عسواک انبیا کی سنوں میں سے ایک عظیم سنت ہے۔

سيده عائشه ولِلهُ الساروايت بي كدرسول الله سَالَيْنَ عَلَيْ مَنْ أَلَيْنُ مُ فَي مَا يا:

((السُّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)

"مسواك مندكى طهارت اوررب كى رضا مندى كاذر بعد ب-"

عد ابو ہررہ ڈائٹن سے روایت ہے کہ بی کریم منافیز نے فرمایا:

((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمَتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) اللهُ اللهُ وَالْدُيشِهُ مِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

سیدناعلی ڈالٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیُّوَا نے فرمایا: بلاشبہ بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوجاتا ہے (رفت ہے پھر کھڑا ہوجاتا ہے (فیسنت مِعْ فَافَرَءَ تِهِ فَیَدْنُوْ مِنْهُ حَتَّی یَضَعَ فَاهُ عَلَی فِیْهِ فَمَا خَرَجَ مِنْ الْفُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِی جَوْفِ الْمَلَكِ فَطَهَرُوا مِنْ فَیْهِ شَمْیَءٌ مِنَ الْفُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِی جَوْفِ الْمَلَكِ فَطَهَرُوا

أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ)

<sup>🆚</sup> رواه الترمذي، النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه:١٠٨٠ـ

السميح الترغيب، الطهارة، باب الترغيب في السواك وما جاء في فضله: ١٠ ١٠ النسائي: ١٠ ١٠ النسائي: ١٠ ١٠ النسائي: ١٠ ١٠ النسائي: ١٠ ١٠ النيم نسائية المسلمة ١٠ ١٠ النسائية المسلمة ال

<sup>🗱</sup> بخارى، الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة:٨٨٧

<sup>🥸</sup> صحيح الترغيب، الطهارة، باب الترغيب في السواك وما جاء في فضله: ٢١٥ـ

### \$\\ 350 \text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{

''پی وہ اس کی قراءت سنتا ہے اور اس سے قریب ہو کر کھڑ اہوتا ہے تی کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے لہذاتم قرآن کے لیے (مسواک کے ذریعے )اینے منہ پاک کرو۔''

- وسول الله مَاليَّيْظِم مسواك كيفيركوكي نمازنبيس يرصة تصد 🖚
- ت رسول الله ماليم بيدار بونے كے بعدسب سے يہلے مسواك كرتے تھے۔
  - 🐯 رسول الله مَا لَيْزِعُ اكثر بيلوك درخت كي مسواك كياكرتے تھے۔ 🍪
    - 🛭 سیدناابوسلمه طالفنهٔ ہےروایت ہے کہ

((فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السَّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْفَلَمِ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْفَلَمِ مِنْ أُذُنِهِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ) \* الله " " ميں نے حضرت زيد بن فالدجنی ظافئ کومجد میں بیٹے ہوئے دیکھا اور بلاشبہ مواک ان کے کان میں اس جگہ موجود تھی جہاں کا تب کے کان میں قلم ہوتا ہے اور جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مواک کرتے۔' موتا ہے اور جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مواک کرتے۔'

### جنتی لوگ ....؟

سیدنا عیاض بن حمار ولی نشخذ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله منافظیم کو

<sup>🕸</sup> مسند احمد: ١/ ٢٠٤؛ الحاكم: ٣/ ٣١٧؛ حسن عندالالباني إرواء الغليل: ٦٥-

<sup>🗱</sup> ابوداؤد، الطهارة، باب السواك:٤٧؛ ترمذي:٢٣؛ صحيح ابي داؤد:٣٧-

رواه مسلم، الجنة و نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة: ٢٨٦٥- free download facility for DAWAH purpose only

وَرُونُ الْمَامِدِ مِنْ الْمُعَامِدِ مِنْ الْمُعَامِدِ مِنْ الْمُعَامِدِ مِنْ الْمُعَامِدِ مِنْ الْمُعَامِدِ م

فرماتے ہوئے سنا '' تین قتم کے لوگ جنتی ہیں ، منصف حکران ، جے عدل وانصاف کرنے کی توفیق سے نوازا گیا ہو، رحم دل آدمی جواپ تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیےزم دل ہو، وہ عیال دارآ دمی جو کسی سے سوال نہیں کرتا ورسوال ہے نیجے کی بھر پورکوشش کرتا ہے۔''

#### فَوَانِدُ:

اسلامی معاشرہ عدل وانصاف اور اخوت و بھائی چارے ،محبت ومودّت کا درس دیتا ہے جیا کہارشادیاری تعالی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾

"اور بلاشبالله تعالی عدل وانصاف اوراحسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔"

﴿ وَ اَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ 🗗

''انصاف كروبلاشبالله تعالى انصاف كرنے والوں كو پسند كرتا ہے۔'

سيرناعبدالله بن عمرو بن عاص والله على مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ: الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي ( ( إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَاللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ: الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَمَا وَلُوْا) ﴾

حُكْمِهِمْ وَمَا وَلُوْا) ﴾

" بلاشبہ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے منبروں پر ہوں گے ( یعنی ) وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اپنے اہل خانہ کے بارے میں اپنے مائتخوں کے بارے میں عدل وانصاف کرتے ہیں۔'

🐯 سیدناابو مریره دخالفیزے روایت ہے کدرسول الله مَالیَیْزَم نے فرمایا:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللَّاظِلَّهُ : إِمَامٌ

عَادِلٌ .... الخ)) 🌣

''الله تعالی سات قتم کے لوگوں کواس روزا پنے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا

🏚 ۲۷/ النمل: ۹۰ 🌣 ۶۹/ الحجرات: ۹\_

🅸 مسلم، الإمارة، باب فضيلة الامير العادل و عقوبة الجائر والحث على الرفق:١٨٢٧ـــ

🗱 مسلم، الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة:١٠٣١



حضرت ابوسعید خدری برخانین سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے پچھ لوگوں نے رسول اللہ مثالثی ہے (مال کا) سوال کیا تو آپ مثالثی ہے انہیں دے دیا۔ پھر انہوں نے آپ مثالثی ہے سوال کیا تو آپ مثالثی ہے انہیں عطا کر دیا حتی کہ آپ مثالثی ہے باس جتنا بھی مال ہوگا بھی بھی اسے تم کھی مال تھا وہ ختم ہوگیا تو آپ مثالثی ہے فرمایا: میرے پاس جتنا بھی مال ہوگا بھی بھی اسے تم سے نہیں روکوں گالیکن یا در کھو!

((وَمَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغُن يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِى أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ) 

''جو خص خودكوسوال كرنے سے بچائے الله اس كو بچائے الور جو خص استعفار اختيار كرے، الله اسے غي كردے كا اور جو خص صبر كي كوشش كرے كا، الله اسے صبر عطا كردے كا اور كوئى خص صبر سے بہتر اور فراخى والا كوئى وومرا عطيت بيس ويا كيا۔''

ایک دوسرے برظلم سے بچو

أَنْ حَامِ مَنْ مُنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَالَ : ((اتَّقُوا الظُّلْمَ، فإِنَّ الظُّلْمَ وَ الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ الْمَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ مَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَا تَهُمْ وَاستَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ)) على ملكهم على أَنْ سَفَكُوا دِمَا تَهُمْ وَاستَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ)) على سيدنا جابر بناتُونَ فَرَمايا: "ظلم سي كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ عَلَى أَنْ مَنْ عَلَم سيدنا جابر بناتُونَ فَرَمايا: "ظلم سي بحوا كونكه بخل الله عند موكا اور بخل سي بحوا كونكه بخل الله عن من في من في من من من من من من من من الله عن المؤل كان عنال من المؤل كونك كيا تقالى بخل في المبين البنول وقتل كرف اور

<sup>🏚</sup> بخارى، الزكام، باب الاستعفاف عن المسالة: ٦٩ أ بمسلم: ١٠٥٣ ؛ الترمذي: ٢٠٢٤: ابو داؤد: ١٦٤٤ ؛ نسائي في الكبرى: ٢ / ٢٣٦٩\_

رواه مسلم، البروالصلة، باب تحريم الظلم:٢٥٧٨free download facility for DAWAH purpose only

## روزالنابد عند 353 گانگانیا به الناب النا

ان كى محارم (لعنى عورتول) كوحلال سجصنے برآ مادہ كيا۔''

فكانك:

سيدناعبدالله بن عمر وللتنظ سے روایت ہے کدرسول الله منالین عمر ولائن منالین منال

((الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ))

''ظلم قیامت کے دن کی اندھیرے ہوگا۔''

یعنی ظالم کو قیامت کے دن روشی نصیب نہیں ہوگی جس سے وہ سیح راستہ تلاش کر سکے جب کے مومنین کا حال یہ ہوگا۔

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾

''ان کا نوران کے آ گے اوران کے داکیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔''

تلامی کی قسمیں ہیں دوبڑی اقسام ہیں ایک یہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کرے (ظلم کامعنی ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ طلم کرے (ظلم کامعنی ہے کہ بیرکواس کی اصل جگہ کے علاوہ رکھنا ) جونا قابل معانی ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ ﴾ 🕏

"يقيناشرك بهت براظلم ہے۔"

اورجوبيظم كرتاباس كاانجام بيان كرتے موئے ارشاد موتاب-

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشُولُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ ﴾

"بلاشبہ جواللہ کے ساتھ شریک تھہرائے گاس پراللہ نے جنت حرام کردی ہے

اوراس کاٹھکانہ آگ ہے۔''

الملكي دوسرى فتم كدانسان بندول برظلم كريدسول الله مَثَالَيْكُم في في مايا:

((إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا آخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ)

" بلاشبه الله تعالى ظالم كو دهيل اورمهلت ديتار بهاب اور جب اسے پكرتا ہے تو

🗱 بخارى، المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة:٧٤٤٧\_

🕸 ٦٦/ التحريم: ٨ ـ 🚯 ٣١/ لقمان: ١٣ ـ 🍪 ٥/ المائدة ٧٧ ـ

🕏 مسلم، البروالصلة، باب تحريم الظلم:٢٥٨٣\_



پھرائے ہیں چھوڑ تا۔''

ارشاد بارى تعالى ہےكه

﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴾ الله " ثلالمول كاكونى دوست موكًا نهكونى شفارتى جس كى بات مانى جائے۔"

#### 🐯 رسول الله مَا يَنْيَامُ نِهِ فَرِمايا:

### التديية ركررويا كرو

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهُ يَقُولُ: ((عَيْنَانِ لَا تَمَشُّهُمَا النَّارُ: عَيْنَ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحرُسُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ))

سیدنا ابن عباس ڈالٹھؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مَنَالَیْوَمُ کُوفر ماتے ہوئے ساکر'' دوآ کھوں کوجہنم کی آگنیس چھو کتی ایک وہ آ کھے جواللہ کے ڈرکی وجہ سے روپڑی اور دوسری وہ آ کھے جس نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری''

<sup>🗱</sup> ۲۲/ الغافر : ۱۸ - 🥸 بخاري ، الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة: ٢٥٣٤ ـ

واه الترمذي، فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله: ٦٣٩ اداد صحيح الجامع الصغير: ١٦٣٩-

## روزالابه مين مين المنافع الم

#### فَوَانِدُ:

#### 🗱 ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ﴾ 4

''اس مخص کے لیے جواپے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے د جنتیں ہیں۔''

﴿ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُوىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوىٰ ﴾

''جوخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتار ہاہوگا اوراپنے نفس کو خواہشات ہے روکتار ہاہوگا اس کا ٹھکا نہ جنت ہے''

#### عرمان نبوی ہے:

((مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى أُصِيْبَ

الْأَرْضُ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) الله (المُرْضُ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

'' جواللہ کو یا دکر کے اللہ کے خوف سے اتناروئے کہ اس کے آنسوز مین پرگریں تو قیامت کے دن اس پر عذاب نہیں ہوگا۔''

دوزِ قیامت الله تعالی جن سات اشخاص کواپنے عرش کا سامینصیب کرے گاان میں ایک آدی سے

((وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ))

'' وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آئکھیں بہہ

پریں-''

🛭 مدیث قدی ہاللہ پاک ارشاد فرماتا ہے:

<sup>♦</sup> ٥٥/ الرحمن: ٤٦ على النوعات: ١٤١٠٤٠

<sup>🕸</sup> حاكم، التوبة والانابة، باب لا يلج النار احد بكي من خشية الله:٤/ ٢٦٠ـ

بخارى، الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد: ١٦٠- free download facility for DAWAH purpose only

((وَعِزَّتِنَى لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِىٰ خَوْفَيْنِ وَ أَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِى فِي الدُّنْيَا آمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا آمِنَنِى فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الآنْيَا آمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا آمِنَنِى فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الآخِرَةِ) 

"بجها پنى عزت كى مم ! ميس اين بندول پردوخوف اوردوامن جمع نهيں كرول كا جب دنيا ميں محمد ونيا ميں عرار ما تو آخرت ميں امن دول كا \_اور جب دنيا ميں عرار ما تو آخرت ميں امن دول كا \_اور جب دنيا ميں عرار ما تو آخرت ميں دراول كا ۔'

- کے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک آدمی ساری عرظم وزیادتی اور گناہ کرتار ہاجب مرنے لگا تو اللہ کا ڈراورخوف دل میں پیدا ہو گیا اپنے بیٹوں کو پاس بلا کر کہنے لگا میری لاش کوجلا کررا کھ بنا کرآدھی ہواؤں کے سرد کردینا اور آدھی را کھ سندر میں بہادینا انہوں نے ایسا ہی کیا اللہ نے سندر کو تھم دیا ہواؤں کو تھم دیا را کھ کو اکٹھا کرلیا گیا اس میں روح پھو تک دی گئی اللہ تعالی نے اس سے دریافت کیا تھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا ۔۔۔۔؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے ڈراورخوف نے تو اللہ تعالی نے اسے معاف کردیا اور بخش دیا۔ ﷺ
- ت حضرت عبدالله بن عباس وللنفيز فرماتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے رسول الله مَالَّيْظِمُ پرِ آیت نازل فرمائی:

### ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امَّنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ ا

''اے ایمان والو! تم خودا پنے آپ کو اورا پنے گھر والوں کو اس آگ ہے بچاؤ۔''
اور آپ مَنَّ الْفِیْمُ نے اسے تلاوت فر مایا تو ایک نوجوان بہوش ہو کر گر پڑار سول اللہ مَنَّ الْفِیْمُ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بہت الل رہا تھا آپ مَنَّ الْفِیْمُ نے فر مایا: اے نوجوان لا اللہ اللہ اللہ کہواس نے کہا آپ مَنَّ الْفِیْمُ نے اس کو جنت کی بشارت دی ۔ صحابہ کرام می کا اُلڈ کمایا: تم نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ بشارت ہم سب کونہیں صرف اس کے لیے مخصوص ہے؟ فرمایا: تم نے اللہ کے اس فرمان کونہیں سان

﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدٍ ﴾ 🗱

<sup>🦚</sup> صحيح ابن حبان:٦٤٠ـ

<sup>🕏</sup> بخاري، احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل: ٣٤٥٢ - 🍀 ٦٦/ التحريم: ٦-

<sup>🗱</sup> مستدرك حاكم، التفسير، باب وفاة فتي باستماع آية: ٢/ ٣٥١.

## \$\\ 357 \text{\$\text{357}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e

'' بیال کے لیے ہے جومیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور حشر کے عذاب سے ڈرتار ہے۔''

منفعل ہو کے جمعی رو تو سہی نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا خلوص نہت

عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَعْظَمٌ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمُ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمُ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ)

سیدنا ابو ہریرہ عبدالرحمٰن بن صحر رطانغنئ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنالِقِیْم نے فر مایا:''الله تعالیٰ تمہار ہے جسموں اور تبہاری صورتوں کو نہیں دیکھنا بلکہ وہ تمہار ہے دلوں اور عملوں کو دیکھنا ہے۔''

#### فَوْلِينَ:

ت اوی کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص اور تھیج نیت کے ساتھ ساتھ اپ آپ کوریا کاری، معود و نمائش ، دنیوی لا لیج اور اس قتم کے گھٹیا مفادات سے پاک رکھے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا أُمِرُوْ آ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُواْ الصَّلُوةَ وَيُقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَيُولِينَ فِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ ﴿ الصَّلُوةَ وَيُولُونُهُ الصَّلُوةَ وَيُولُونُهُ الْقَيِّمَةِ ﴾ ﴿ الصَّلُوةَ وَيُولُونُهُ اللَّهُ اللَّ

''ان کو یہی تھم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں میسو ہو کر اور نماز پڑھیں ، زکو قدیں اور یہی سے ادین ہے۔''

﴿ لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآءُ هَا وَلِكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُولِي مِنكُمْ ﴾ 🕏

"التَّدُو جانورون كا كُوشت اورخون نبين پنچ البية تمهار اتقوى اس تك پينچا ہے "

عصرت عمر بن خطاب رہی تھی ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منا اللہ

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئَ مانَوى) ﴿
"سبكامون كادارومدار نيتون پر ہادر ہرانسان كے ليے وہى ہے جس كى
اس نے نیت كی ـ"

الى نى كرىم مَالِيْلِمْ نِي فرمايا:

( إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْقَبَلُ مِنَ الْعَمِلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ )) \*

''الله تعالی ای ممل کو قبول فرماتا ہے جو خالص ای کے لیے کیا گیا ہواوراس کی رضامندی جاہی گئی ہو۔''

وزِ قیامت مب سے پہلے جن تین اشخاص کوجہنم میں ڈالا جائے گا:وہ ہیں شہید جس کی نیت بھی شہرت ہوگی اللہ کی خوشنودی نہ ہوگی اور تیسر ابندہ تنی جو جو اپنی شہرت اور لوگوں کا دل جیتنے کے لیے دکھا تا ہوگا۔

((أولئِكَ النَّلَائَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّه تُسْعَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ﴿
" يَتَنُولَ سِب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور قیامت کے دن جہم
سب سے پہلے انہی تینوں سے بحر کائی جائے گی۔ "

🗗 رسول الله مَنْ النَّيْمُ فِي عَرِمايا:

( (إنَّ مَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَ صَلَاتِهِمْ وَ

إخلاصِهِم)) 🌣

- 🐞 بخاري، بدء الوحي، بًاب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله: ١ ؛ مسلم: ٤٩٢٧ -
- 🥸 النسائي، الجهاد، باب من غزا بلتمس الاجر والذكر:٣١٤٢؛الطبراني الاوسط:١١١٦ـ
  - 🏘 ترمذي، الزهد، باب ما جاء في الرياء:٢٣٨٢؛ ابن خزيمة:٢٤٨٢ ـ
    - 4 النسائي، الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف:٣١٨٠-

"اللدتعالى المادكرتان استكى ان كمرورول كى دعاوك، ان كى نماز وں اوران کے اخلاص کی برکت ہے۔''

ت حضرت ابوسعید خدری والنیز سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم مالی کے سنا کہ ہمارا اللہ عالما بروردگارائي پندلي ظامركرے كاتو برمون مرداورمومنه عورت اس كو بحده كريس كے صرف وه لوگ رہ جائیں گے جودنیا میں ریا کاری اور سُمعہ (دکھانے اور سنانے) کے لیے بجدہ کرتے تھے وہ بحدہ کرنے لگیں گے توان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی (سجدہ نہیں کر سکیں گے ) 🏶

ت منداحم میں ایک روایت ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِمُ نے فرمایا: "جولوگ رضائے اللی کے لیے اعمال نہ کرتے ہوں کے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان کی نیت لوگوں کوخوش کرتا ہوگی روز قیامت الله تعالی ان ہے کہیں گے:

( (إِذْهَبُوا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَآءُ وْنَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَآءً )) 🗗

'' جاؤان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے اور دیکھو متہیںان کے ہاں کوئی بدلہ ملتا ہے؟''

كرو پرچار تم دنيا بين اخلاص و محبت كا یمی راز ترتی ہے یہی گر ہے شریعت کا تجارت اوررز ق حلال

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ: ((يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ)) اللهِ سیدیا عابر بن عبداللہ ڈالٹنڈ سے روایت ہےوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا لَقِیْجُمُ نے فرمایا: 'اے کعب بن مجرہ الباشبہ جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام

<sup>🗱</sup> البخاري، التفسير، باب يوم يكشف عن ساق:٩١٩ــ

<sup>🤁</sup> مسند احمد:٥/ ٢٨ ٤؛ سلسلة الاحاديث الصحيحة: ١٩٥١

<sup>🤀</sup> رواه ابن حبان في صحيحة: ١٥٥٥؛صحيح الترغيب في البيوع:١٧٢٨-

ہے بلاہوگا۔''

#### فَوْنِل:

اللہ من ماصل کرنے کا بہترین ذریعہ اپنے ہاتھ سے کما کررزق طلال تلاش کرنا ہے جیسا کہ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے: جیسا کہ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

360

﴿ يَآتُهُ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ 4

"ا الوكواتم زمين كى پيدادار ميس سے طلال اور يا كيزه كھاؤ"

"الله تعالى نے تجارت كوحلال اور سودكوحرام كيا ہے۔"

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تَأْكُلُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾ 🗗

''اے ایمان والو اُتم آپس میں ایک دوسرے کے مال کونا جائز طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی ہے تحارت ہو۔''

ت دی کو تجارت اور خرید و فروخت میں حلال وحرام کی تمیز ضرور کر لینی چاہیے کیونکہ ہر حاصل شدہ مال کے متعلق سوال کیا جائے گا جیسا کہ صدیث مبار کہ ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر تکیس کے جب تک وہ چار چیزوں کے متعلق

#### جواب نددے دے گا:

عَنْ عُمَرِهِ فِينَمَ أَفْنَاهُ ؟
 عرر حمتعلق كداس نے اسے كہاں فناكيا؟

وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ ؟
 اس کی جوانی کے بارے میں کداس نے اسے کہاں ہوسیدہ کیا؟

♦ ٢/ القرة:١٦٨٠ ﴿ ٢/ البقرة:٢٧٥ ـ

🗗 ٤/ النساء: ٢٩ ـ

361 36 361 361 361

وَعَنْ مَالِهِ مِنْ آیْنَ اخْتَسَبَهُ وَ فِیْمَ أَنْفَقَهُ ؟
 اس کے مال کے متعلق کہ کہاں ہے اس نے کمایا؟ اور کہاں اے خرچ کیا؟

وَعَنْ عِلْمِهِ مَا ذَا عَمِل فِيْهِ ؟
 اس علم معلق كداس نعلم كمطابق كيامل كيا؟

عضرت ابوبکر صدیق رٹی تھٹوئے سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مٹی تھٹی کے فرمایا: ((لَا يَذْ خُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِي بِحَرَامٍ)) الله ""کہ جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جے حرام کے ساتھ غذادی گئی ہو۔"

🗗 رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ نِي فرمايا

((يَأُتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ أَ مِنَ الْحَلَال اَمْ مِنَ الْحَرَامِ))

''لوگوں برایک وقت آئے گا کہ آ دی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے ۔'' سے (مال) عاصل کیا، طال طریقے سے یاحرام طریقے سے ۔''

آدمی ذریعہ معاش کے حرام طریقوں کو چھوڑ کر طال طریقوں کو اپنائے تو اللہ رب العالمین اسے ایسے درق عطا کرتا ہے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے اور وہاں سے جہال سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ مُؤَلِّمَ نِیْ مَایا: '' ایسے بند کے کوتو رزق اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتا ہے۔'' گا

# تجارت اور ہاتھ کی کمائی کی فضیلت

عَنْ مِقْدَامٍ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَمَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْكُ كَالَ أَحَدُ طَعَامًا قَدُ طُعَامًا تَدُو مَنْ أَن يَأْكُلَ مِنْ عَمَل يَدِهِ وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْكُ كَانَ قَدَّرُا مِنْ أَن يَاكُونَ مِنْ عَمَل يَدِهِ وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْكُ كَانَ

🖚 بيهقى في شعب الايمان:١٨٨٥؛صحيح الترغيب:١٧٢٦

🕸 بيهقى في شعب الايمان:٩ ٥٧٥؛ صحيح الترغيب: ١٧٣٠

🕸 بخاري، البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال.

🥸 صحيح الترغيب:١٧٠٣\_

# 362 % Filting

يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ)) 🏶

سیدنا مقدام رفی تفظیہ سے دو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلَ تَفِیْم نے فر مایا '' کی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جوخودا پنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے بی حضرت داؤد عَلِیْلِا بھی اپنے ہاتھ سے کام کرکے روزی کھاتے تھے۔''

#### فَوَلِنِك:

- تہترین کمائی اوررزق وہ جوآ دمی بذرید تجارت یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کرتا ہے اکثر انہا نظیم کا کی سے حاصل کرتا ہے اکثر انبیا نظیم کا اور محابہ کرام ڈیائی کا بیشہ تجارت ہی تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بامراداور باعزت سمجھے نیاتے تھے چند کا ذکر ہم کرتے ہیں:
  - حضرت آدم عَلَيْلِاً تحقيق بازى كياكرتے تھے۔
    - 🛭 ﴿ معرت داؤد عَلَيْهِ الوہار تھے۔
    - 🗿 حفرت نوح عَلِينَكِا برهني (تركھان) تھے۔
      - عضرت ادریس غایشها درزی تھے۔
  - حضرت موی علیتا کمریاں جرایا کرتے تھے۔
  - © حفرت محمد مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم بَرياں جِرايا كرتے تھے اور پيشة تجارت بھى كيا كرتے تھے۔
- حضرت عمر وللفيئ بهت بوع تاجر تقاوركها كرتے تقى كه أخفى عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله عَلَيْ عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله عَلَيْ عَلَيْ الْهَالِيَةِ إَلَى الصَّفَقُ بِالْاَسْوَاقِ (بخارى) رسول الله عَلَيْ عَلَيْ إِلَى السَّفَاقِ إِلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ
  - حفرت ابو برصد لی رخی الله تی کیرول کی تجارت کرتے تھے۔
- حفرت عبدالرحمٰن بنعوف را الثين بهت بڑے تا جرتھے جیسا کہ ان کی مثال بعداز ہجرت مساوات کے بعدمشہور ہے۔
  - 🐠 🏻 حفرت زبیر دلانفیهٔ کاذر بعیه معاش مجمی تجارت تھا۔
  - 🐞 رواه البخاري، البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده:٢٠٧٢ـ

🛈 حفرت ارقم بن ارقم بہت بڑے تا جرتھے۔

دَرُونِ المثاجد

© حضرت طلحہ و النفوٰ تجارت کیا کرتے تھے آپ اپنے ایک تجارتی سفر میں تھے کہ رسول اللہ مثل تی کو اپنامسکن بنایا تو اللہ مثل تی کا اللہ مثل تی خبر بہنی آپ مشرف باسلام ہوئے اور مدینہ کو اپنامسکن بنایا تو علاوہ تجارت کے ذراعت کا مشغلہ بھی جاری رکھا اس سے اس قدر آمدنی ہوئی کہ ساڑھے تین بزاررویے روز انہ آمدنی ہوتی تھی۔ \*\*

امام بخاری مُشَنَّتُ اورامام ابوصنیفه بُسَنَّتُ بھی کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔

بہترین انسان وہ ہے جواپی محنت ومشقت کے بل بوتے پرطال روزی حاصل کرے اور
اس کواپنے پیٹ اورا ہل وعیال کے لیے کافی سمجھے جیسا کر صحابہ کرام دُوَا فَدُوْرُ کَ مَعْلَقَ آتا ہے کہ

((کَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللّٰهِ عَمَّالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ

أَذُ وَاحٌ فَقِيْلَ لَهُمْ: لَو اغْتَسَلَتُمْ)) ﷺ

'' رسول الله مَلَّالَيْنَظِم كِصحاب كرام بِن أَلَّدُمُ الْهِ كام الْهِ باتقول سے كيا كرتے تھے۔اور (زيادہ محنت ومشقت كى وجہ سے )ان كےجسم سے (پيننے كى ) وُ آجاتى تھى اس ليےان سے كہا گيا تھا كہا گرتم عشل كرليا كروتو تمہارے ليے بہتر ہے۔''

تندرتی کی نعمت پانے والے آدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک ما تگ کر بیٹ بھرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرکے اپنی روزی روٹی حاصل کر ہے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹٹٹ کہ بیند کے گورنر ہونے کے باوجود بھی جنگل سے ککڑیاں کاٹ کر بازار کے اندر فروخت کرتے حتی کہ لوگ کہا کرتے تھے اے لوگو! پیچھے بیچھے بہٹ جاؤراستہ دے دو مدینے کا گورنر پیٹے پرکٹڑیاں لادے آر ہا ہے سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹٹٹ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ مُٹائٹٹٹ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ مُٹائٹٹٹٹل نے فرمایا ۔

( (لِأَنْ يَحْتَطِبَ آحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَنُعْطِنْهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ) ﴾

♦ طبقات این سعد:۲۰۲/ ۱۵۸

<sup>🥸</sup> بخاري، البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيده: ٢٠٧١ . 🏶 بخاري ايضا: ٢٠٧٤.

### \$\\ 364 \mathre{\text{364}} \text{\text{\$\infty}} \text{\text{\$\in

'' وہ خص جولکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لا دکر لائے اس سے بہتر ہے جوکس کے سامنے ہاتھ پھیلائے چاہوہ اسے بچھدے یا نہدے۔''

### تاجركيساهو؟

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ وَهُنَّ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَنْ مَا قَالَ: ((رَحِمَ اللَّهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ وَهُنَّ قَالَ: ((رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَ إِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى) ﴾ الله رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَ إِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى) به سيدنا جابر بن عبدالله والنَّفَ من روايت ہے وہ بيان كرتے بين كه رسول الله مَن فَيْمَ مَن عبدالله والنَّفِي الله تعالى الله عَنْ برحم كرے جو يحيّ وقت اور فريدتے وقت اور فريدتے وقت اور تقاضا كرتے وقت فياضى اور فرى سے كام ليتا ہے۔'

#### فَوَانِن:

سیدهاصاف رکھنے کی تلقین کی کیونکہ جب آدی سوداسلف بیچیا ہے تو طرح طرح کے جتن کرتا سیدهاصاف رکھنے کی تلقین کی کیونکہ جب آدی سوداسلف بیچیا ہے تو طرح طرح کے جتن کرتا ہے تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاؤں لیکن بہترین تاجروہ ہوتا ہے جواپنے مفاد کو سامنے رکھ کر شریعت کے قوانین کونہیں بداتا جیسا سیدنا واثلہ بن اسقع والتی نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّا اللہ مَنَّا اللہ عَنَا اللہ مَنَّا اللہ مَنَّا اللہ مَنَّا اللہ مَنَّا اللہ عَنَا اللہ عَنَا اللہ مَنَّا اللہ مَنَّا اللہ عَنَا اللہ عَنَا اللہ مَنَّا اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مُنَّالِد مِنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مِن اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مِن اللہ مُن ال

((يَا مَعْشَرَ النَّجَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ)) اللهُ الْكَذِبَ) اللهُ اللهُ مَعْشَرَ النَّجَارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ)

- عضرت ابوسعيد خدرى ولا تُعَوَّر به روايت بكرسول الله مَنَا يَعَمِّم في مايا: ((التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ ، مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ)) اللهُ السَّهَدَآءِ) اللهُ و "سيااورامانت دارتا جرانبيا، صديقين اورشهدا كساته موكاً-"
- وسول الله مَنَّ الْمُؤْمِ نِهِ اللهِ وفعه چندلوگوں کوخرید وفر وخت میں مصروف دیکھا تو فرمانے

رواه البخارى، البيوع، باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه فى عفاف ٢٠٧٦.

<sup>🕸</sup> ترمذي: ١٧٨٢ اصحيح الترغيب: ١٧٨٢ ـ

رَوْلُ المُنْامِدِ

گُدات تا جروں کی جماعت! اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوجاؤ (اوراس کی بات سنو) لوگوں نے اپنی گردنیں اورا پنی آئکھیں آپ مَلَ الْقِیْمَ کی طرف پھر لیں تو آپ مَلَ الْقِیْمَ نے فرمایا:

((إِنَّ النَّجَّارَ يُبْعَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارٌ إِلَّا مَنِ اتَّفِی وَبَرَّ وَصَدَقَ)) \*

('یقینا تا جرروز قیامت فا جروں کی حیثیت سے اٹھائے جا کیں گے الا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا ڈر ( تقویل ) اختیار کیا اور نیکی کی اور (سوداسلف بیچے وقت ) یکے لولا (اسے اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا)۔''

عضرت قاده وظاهم السرمان المرت من المرت من كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ فَرَمايا: ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)) الله السَّمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)) الله المُحرح "فريدوفروخت كرت وقت بهت زياده تسميل كھانے سے بچو كيونكه السطرح سوداتو بك جاتا ہے كيكن بركت فتم ہوجاتى ہے۔'

د حفرت عثمان ولالتمطئيا بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَلَا لَيْلِمُ نَظِيمُ فَي فرمايا:

د الله تعالیٰ نے ایک بندے کو جنت میں داخل كرديا وہ خفص خريدتے وقت،

فروخت كرتے وقت، كى معالمہ ميں فيصله كرتے وقت اور (قرض اور رقم كی
وصولى کا) تقاضا كرتے وقت زى سے كام ليتا تھا۔' گ

افضل ترين عمل جهاد

عَنْ أَبِى ذَرُّ طَلَقْ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلْكُمْ أَيُّ الأَعْمَالِ الْفَصَلُ؟ قَالَ: ((الإيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ) \* الْفَصَلُ؟ قَالَ: ((الإيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ)) \* سيدنا ابوذر والني سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَالَهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

<sup>🐞</sup> ابن ماجه، البيوع:٢١٤٦١؛الحاكم:٢/ ٦:صحيح ابن حبان: ٩٨٩٠ـ

الشراء البيوع : ١٦٠٧ البين ماجه، التجارات، باب ماجاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع : ٢٢٠٩ الله التجارات، باب السماحة في البيع : ٢٢٠٩ وصحيح الترغيب: ١٧٤٣ في البيوع له البخاري، العتق، باب أي الرقاب افضل free download facility for DAWAH purpose only

یرایمان لا نااوراس کےراستہ میں جہاد کرنا۔''

#### فَوَانِدُ:

جہاد فی سبیل اللہ افضل ترین عمل ہے رسول اللہ مَنَّ الْحِیْمُ نے اسے اسلام کی کو ہان کی چوٹی قرار دیا ہے اور انہ بی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور نہ بی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور نہ بی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کی فضیلت، فرضیت اور اہمیت کو قرآن مجیدیں بار ہاذکر کیا ہے جسیا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾

" تم پر جهادفرض كيا كيا به حالائكده تهمين نا كوارگز رتا ب-" ﴿ وَقَاتِلُو هُمُ حَتَّى لا تَكُونَ فِننَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلْهِ ﴾ ﴿

''اوران سے الرّتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتر باقی ندر ہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے ۔''

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنَ ﴾ 
التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنَ ﴾ 
التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآن ﴾ 
اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے موصور سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے موض خرید لیا ہے کہ ان کو جئت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قبل کرتے ہیں اور خو قبل ہوجاتے ہیں ، اس پرسچا وعدہ کہا گیا ہے تو رات میں ، انجیل میں اور قرآن میں ۔''

سیدناانس ولگفتئ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّیَّا مِنْ مِنْ اللهِ مَثَالِیَّیِّا مِنْ مِنْ اللهِ مَثَالِیَّا مِنْ اللهِ مَثَالِیْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>🏶</sup> ٢/ البقرة:٢١٦\_ 🕸 ٢/ البقرة:١٩٣\_ 🕸 ٩/ التوبة:١١١ـ

ابو داؤد، الجهاد، باب كراهة ترك الغزونة ٢٥٠٠ وحديث صحيحfree download facility for DAWAH purpose only

عضرت ابو بكربن ابى موى خِنْ اللهُ عُنْ ہے روایت ہے كہ میں نے اپنے باپ كوفر ماتے ہوئے سات اللہ مَلَّ اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَّ اللهِ مَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

بین کرایک پراگنده شکل والا آ دمی کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ اے ابومویٰ رُقائِفُہٰ! کیا بیہ بات تو نے اللہ کے رسول مُثَاثِفُہُ سے خود کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا'' ہاں۔'' پس وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بلٹا اور انہیں الوداعی سلام کیا پھراپنی تلوار کی نیام کوتو ژکر پھینک دیا اور تلوار کے کردشن کی طرف بڑھا اور لڑتا ہوا درجہ شہادت یا گیا۔

الله مسلمان کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے سیدنا ابوا مامہ رٹائٹی ہے روایت وہ بیان کرتے بین کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ مثالیقی ہے سیر و سیاحت کی اجازت چاہی تو آ پ مثالیقی منظم نے فرمایا:

((إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِى الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) اللهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) اللهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) اللهُ اللهِ عَدَّ وَجَلَّ ) اللهُ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهُ عَذْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَذْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدُوا اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَا عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَا عَدْ اللهُ عَا عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَا عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَا عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

کے سیدنا ابوسعید خدری بڑانٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّالْتَیْمُ کے پاس ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں میں افضل انسان کون ہے؟ تو آ یہ مَنَّالِیُّیْمُ نے فر مایا:

((رَجُلٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ))

''وهموّمن جوایز) جان و مال سے اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے۔''

🏶 مسلم. الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد:١٩٠٢\_ 😵 ابـوداؤد،، الجهاد، باب في النهى عن السياحة:٣٣٤٤٨٦؛الحاكم:٢/ ٧٣؛البيهقى:٩/ ١٦١\_

بخارى، الجهاد، باب افضل النساس مؤمن مجاهد بنفسه و ماله في سبيل اللهfree download facility for DAWAH purpose only

((جَاهِدُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنْةِ يُنْجِى اللّهُ بِهِ مِنَ الْهَمَّ وَالْغَمَّ) 

'الله كراسة ميں جهادكروب شك الله كراسة ميں جهاد جنت ك دروازوں ميں سے ايك دروازه ہے الله تعالى اس كے ذريع غمول اور پريثانيوں سے جات دے ديتا ہے۔''

سیدنا ابوعس ولانفر کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ مجروسہ مؤمن ہے تو بے تیج مومن ہے ہو ت

### شهيدكى فضيلت

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ مَالَّكُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَ الْكَا اللَّهِ مَ ((يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبِ اِلَّا الدَّيْنَ)) ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا ا

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص دلاتفظ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَّ الْقَیْمُ نے فر مایا:''الله تعالی قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف فر مادیتا ہے۔''

#### فَوَانِدُ:

🛭 الله کی راه میں اپنی جان نچھا ور کر دینے والے کوشہید کہتے ہیں اور احکم الحا نمین اس کا اتنا

الجمعة، باب المشى إلى الجمعة، باب المشى إلى الجمعة، باب المشى إلى الجمعة، باب المشى إلى الجمعة، الجهاد، باب من اغبرت قدمًاه في سبيل الله: ٢٨١١، ٩٠٧ــ

مدلم، الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين:١٨٨٧ free download facility for DAWAH purpose only

## وروز الرابع المحالية المحالية

. ﴿ وَلَا تَقُولُو المَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُوَاتُ ﴿ بَلُ آخْيَا ۚ وَلَكِن لاَّ اللهِ الْمَوْاتُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

''اورالله کی راه بیس کٹ مرنے والوں کومردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔''

موياميدان قال آ دى كوموت نبيس بلكه زندگى اور بقا بخشا ہے۔

تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا اللہ اللہ کی دید کا اللہ نے دے دیا اسے رتبہ شہید کا عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فا ہونا شہادت کی حقیقت ہے فا ہو کر بھا ہونا

ایک دوسرےمقام پرارشاد ہوتاہے:

﴿ وَلَا تَحُسَّبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمُوَاتًا بَلُ آخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ٢

''جولوگ الله کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ مجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں۔''

عبدناانس والنيئ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالَيْنِ فَا فَيْرِ مِنْ مِنْ اللهِ مَثَالِيَّةِ مِنْ مُرمایا:

((مَا أَحَدْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الذُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَنْيَا فَيَقْتَلَ اللَّهْ مَا عَلَى اللَّنْيَا فَيَقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ)) اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ)) الله

" جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو دنیا میں بلٹما پسند

🏰 ۲/ البقرة:١٥٤، 🌣 ٣/ آل عمران:١٦٩٠

free download facility for DAWAH purpose only

کرے اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا پیند کرے گا، سوائے شہید کے وہ تمنا کرے گا، سوائے شہید کے وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور دس بار ( لیعنی دسیوں بار ) اللہ کی راہ میں قبل کیا جائے،، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں د کیے چکا ہوگا۔''

- عضرت مقدام بن معدى كرب والثن سے روایت ہے كدرسول الله مَثَّ الْفِيْمَ نِ فرمایا: "الله عَلَيْقِمَ فِي مایا: "الله كار شهيد كے ليے چهاعز از بول كے:
  - المُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
     المُخْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
     المُحاسن الله المُحالف المُحالف
    - وَیُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
       اورعذاب قبرے محفوظ کردیا جائے گا۔
    - وَیَأْمَنُ مِنَ الْفزَعِ الْآخَبَرِ
       اورقیامت کی مصیبت سے مامون و محفوظ رہے گا۔
  - وَيُوضَعُ على رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، أَلْيَا قُونَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
     اس كرر برعزت اور وقاركاتاج ركها جائك جس كافقط اليك بى ياقوت دنيا
     اوراس ميں جو پچھ ہے سب سے قبتی ہے۔
    - وَیُزَوَّجُ ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِیْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْدِ الْعِیْنِ
       گوری گوری، بوی بوی آنکھوں والی بهتر (۲۲) حوروں ہے اس کی شادی کر
       دی جائے گی۔
      - وَیُشَفَّعُ فِی سَبْعِیْنَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِیهِ
         اس کے سررشته داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گ۔ \*\*
- عضرت انس والشیئو سے روایت ہے کہ ام رہے بنت براء جن کا دوسرا نام ام حارثہ بنت 🚜
  - 🕻 تر مذي، ، فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد(١٦٦٣)

\$\\ 371 \mathred{\text{371}} \text{\text{371}} \text{\text{\text{371}}} \text{\text{371}} \

سراقد بھانی ہے وہ رسول الله مَالیّیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دریافت کیا اے الله کے رسول مَالیّیْنِم اور دریافت کیا اے الله کے رسول مَالیّیْنِم اور میرے بیٹے ) حارثہ کے متعلق بتا ہے جو بدر کے دن نامعلوم تیرکی وجہ سے شہید ہو گئے تھے اگر میرابیٹا جنت میں ہے تو میں صبر سے کا م لوں ورندروروکر دل کی مجر اس نکال لوں ۔ تو نبی کریم مَالیّیْنِم نے فر مایا:

((يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْآغلى))

"اے ام حارثہ! جنت میں کئ جنتیں ہیں اور تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت الفردوس عطافر مائی ہے جوسب سے اعلیٰ ترین جنت ہے۔"

یقین محکم عمل پیم محبت فاتح عالم جهاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں مردم رہ کی حمد (تعریف) بیان کرو

عَنْ أَنسِ وَ إِلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَ اللهِ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِيَأُكُمُ اللَّهُ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِيأُكُمُ اللَّهُ لَيَ كَلَهُ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ

سیدنا انس طالنی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالنَّیْمِ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہیں جو کھانا کھا تا ہے تو اس پر اللہ کی حمر کرتا اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی حمر کرتا ہے۔''

#### فَوَانِدُ:

ت حدے معنی تعریف اور شکر کے ہیں مقصدیہ ہے کہ بندہ ہروقت رب العالمین کی حمدوثا، انتریف وشاء تشریف وشکر کرتا رہے تو رب کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے جسیا کہ او پر حدیث میں درج ہے چنا نچہ نبی کریم مَن اللّٰ اللّٰ جب کسی کام سے فارغ ہوتے تو ضرور اللّٰہ کی حمدوثا بیان کرتے جسیا

بخارى، الجهاد، باب من أتاه سهم غرب فقتله: ٩٨٠٩.

<sup>🗱</sup> رواه مسلم، الذكر، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والثرب: ٢٧٣٤ ـ

كرآب كهانے سے فراغت باتے تو كہتے:

23 حضرت حذیفہ بن بمان ٹالٹنئ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَالِثَیْرُ جب نیندہے بیدار ہوتے تو کہتے:

- عضرت جابر بن عبدالله وللمنون عبد وايت ب كدرسول الله مَنَ النَّوْمُ فَ فَر مايا: ((أَفْضلُ الذِّحْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَهِ)) \*\* "افضل ذكر" لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه-" باورافضل دعا" الحَمْدُ لِلَّهِ" بـ-"
- رفاعہ بن رافع (ٹائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَٹائٹو کی چیچے نماز پڑھی مجھے
   چھینک آئی تو میں نے کہا:

((ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكاً فِيْهِ مُبَارَكاً عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ

🏶 بخارى، الدعوات، باب مايقول اذا نام: ١٣١٢؛ابوداؤد: ٤٩٠٥ـ

🗱 تر مذي، ، الدعوات:٣٣٨٣؛الصحيحة:٦٤

# وَرُولُ المثامِد

رَبُّنَا وَيَرْضَى))

" برتم كى تعريف الله كے ليے ہے تعريف بہت زياده يا كيزه جس ميں بركت كى می ہےجس پر برکت نازل کی گئی ہےجس طرح ہمارارب محبت کرتا ہےاور یندکرتاہے۔''

جب رسول الله مَنَا تَثِيرًا مماز سے فارغ موئ تو فرمایا: "مماز میں بدالفاظ كس نے كيم ہیں۔'' یہآ ی مُلَاثِیُّا نے تین دفعہ یو چھامیں نے عرض کیا میں نے کہے ہیں آپ مُلاثِیًّا نے فر مایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تیں سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی ہے بڑھے کہان میں ہے کون اسے لے کراو پر جڑھے۔''

🐯 الله تعالی نے مؤمنین کی صفت بھی یہی بیان کی ہے کہ وہ ہر کام کے آخر میں رب کی حمد و شابهان کرتے ہیں۔

﴿ وَآخِرُ دَعُواهُمُ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ 🗱

"اوران کی آخری بکاریمی موگی که تمام تعریفیس الله بی کے لیے میں جوتمام جہانوں کا یالنہارہے۔''

اورای بات کاالله تعالی نے حکم بھی دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ 🗱

"اور (اے محمد مَنَا يُنْظِم ) كهدد يجئے ! كه تمام تعریفیں اللہ ہی كے ليے ہیں۔"

سیدنا ابو ہر رہ و اللہ آپ کے واقعہ معراج کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس رات آپ کومعراج کرائی گئی تو آپ کوشراب اور دودھ کے دوپیا لے پیش کئے گئے اس پر آپ مَنْ التَّيْظِ نِهِ ان دونوں کی طرف ایک نظر دیکھااور دودھ کا انتخاب فرمایا: اس پر جبرئیل مَانِیْلاً نے کیا:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْأَخَذْتَ الْخَمْرُ غَوَتْ اُمَّتٰكَ))

<sup>🏶</sup> صحیح ابی داؤدُ: ۲۰۰۰:صحیح ترمذی: ۳۳۱ 🗱 ۱۰/ یونس: ۱۰ ـ

<sup>🕸</sup> ١٧/ الاسرار:١١١ـ 🌣 مسلم، الايمان،باب الاسراء برسول الله 🍪 ᢊ 🗓

"تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف فرمائی اگر آپ شراب (والا بیالہ) کپڑ لیتے تو آپ کی امت ممراہ ہوجاتی۔" ای برتو علامه اقبال نے کہاتھا

سرِ عرش بشر کی مہماں نوازی بی عزمت نہیں ہے تو اور کیا ہے

سیدنا ابو ہریرہ ذلاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیظ روز قیامت اپنی امت کی شفارش کریں گے ۔۔۔۔۔ لوگ تمام انبیا کے پاس جا کیں گے، آدم علیقا، نوح علیقا، ابراہیم علیقا، موئی علیقا، علیقا، وہ سب انکار کریں گے تو لوگ حضرت محمد مظافیظ کے پاس آ کیں گے آپ مظافیظ سجدہ میں گرجا کیں گے اور اللہ کی حمد وثنا بیان کریں گے آپ مظافیظ نے فرمایا:

((يُـلهِـمُنِى مُحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِى الآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِد)) #

وہ جھے کواپنی حمد کے کلمات اور تعریفیں الہام فرمائے گاجس کے ساتھ میں اس کی حمد وثنا کروں گا اوروہ تعریفیں جھے کواب یا ذہیں ہیں۔' آپ بے فرمایا: پھر مجھے تھم ہوگا۔

((يَا مُحمَّدُ إِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْغَعْ تَشَفَّعْ) اللهُ تَشْفَعْ ) اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

''اے محمد مَثَلَ اللَّهُ أَبِيرَ اللهِ اور اللهِ وتمهاری بات می جائے گی اور مانکو،، دیا جائے گا اور شفاعت کرو، تبول کی جائے گی۔''

''میں کہوں گا کہا ہے میرے پروردگار! میری امت میری امت مجھے تھم ہوگا کہ دوززخ میں ہے، جس کے دل میں'' جو'' کے برابر ایمان ہوان کو نکال لوچنا نچہ میں جاؤں گا اور ان کو نکالوں گا، چنانچے فرمایا پیمل میں چار مرتبہ کروں گا۔''

<sup>🐞</sup> بخارى، التوحيد باب قول الله تعالى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

<sup>🏶</sup> بخارى، التوحيد، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة ..... ١٥٧٠

# 375 % FR 1915 % A 1915 % A 1915 % A 1915 M 1915 M

عضرت انس و النه الله على ايك ديها قى رسول الله طَالَيْهِ عَلَى دربار اقدس ميس حاضر موا درعض كيايارسول الله من الله على الله على الله على الله و المحمول في خير كلمات سكماية ، قو آب في مايا:

( سُنب حَدانَ الله وَ الْحَمْدُ لِلْهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ ٱكْبَر ) كها كر

( پخبر کے کلے ہی)

### شان مصطفى منالنيظ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى وَاللهِ مَلْكُمْ اللهِ مَلْكُمْ اللهِ مَلْكُمْ اللهِ اللهِ مَلْكُمْ اللهِ اله

#### فكانك:

الله تعالیٰ نے نبی مرم جناب محمد مَنَا لَیْنَا کُو اربی کا نئات سے بلندوبالا ،اعلی دار فع مقام عطا فر مایا ،اگرآپ مقام ومرتبہ میں سب سے پہلے ہیں لیکن نبوت کی تحمیل کے لیے سب سے آخر میں ہیں اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔

یدامت محمد میری خوش بختی ہے کہ جسے ایسا نبی اور پیغیبر ملاجس کا کوئی ٹانی نہیں ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ الِنِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيْنٍ ﴾ ﴿

<sup>🦚</sup> صحيح الترغيب والترهيب الذكر والدعاء، باب الترغيب في التسبيح والتحميد:١٥٦٤ م

و رواه مسلم، فضائل النبي عَنْيُم، باب قول النبي عَنْيَمْ انا سَيَّدُ وَلَٰذِ آدمِ

<sup>🕸</sup> ۲/ آل عمران:۱٦٤\_

\$\\\ 376 \mathre{\text{376}} \text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\$}}}}\\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

"دیقینا اللہ تعالی نے مؤمنوں پراحمان فرمایا جب اس نے ان میں انہی میں اسے ایک رسول بھیجادہ ان پراللہ کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب وحکمت سکھا تاہے اور اگر چہدہ اس سے پہلے کھی گراہی میں تھے۔''
درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ھادی بن گئے جو نہ قے خود راہ پر وہ اوروں کے ھادی بن گئے کہ دیا کہ دیا کہ والوں نے میرے نبی جناب محمد شانیخ ہے اپنی نبوت کی نشانی ما تی تو آتا نے چاند کو اشارہ کیا چا ند دو تکروں میں بٹ گیا سیدنا عبداللہ بن مسعود دا گئی تو آتا نے چاند کو اشارہ کیا چا نہ کہ انہ کی اسیدنا عبداللہ بن مسعود دا گئی تو آتا ہے جیں ہم رسول اللہ منافی کا بی بی سے کہ آپ منافی کی آپ منافی کی او چاند اللہ منافی کی منافی کے دو کرواشارہ کیا تو چاند اللہ منافی کی کرواشارہ کیا تو چاند کی دو کرواشارہ کیا تو جاند کی دو کروائی کروائی کی دو کروائی کروائی کی کروائی کی دو کروائی کروائی

سیدنا جابر بن سمره دلی شخ سے روایت ہے کہ رسول الله مثل الله آئی آئے نے فرمایا:
 ((إِنِّی لَأَعْدِ فُ حَجَرًا بِمَحَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِنِّی لَأَعْرِ فُهُ الْآنَ)

"میں اس پھرکو پہچانتا ہوں جو مکہ میں ہے وہ مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھامیں اس کواب بھی پہچانتا ہوں۔"

سیدناانس برایشن سے روایت ہے کہ رسول الله منا الله منا الله علی اور آپ کے صحابہ مقام زوراء میں سے اور زوراء بد یہ بیالہ منگوایا اور سے اور زوراء بد یہ بیالہ منگوایا اور سے اپنی تھی اس میں رکھوی تو آپ کی اٹکیوں سے پانی چھوٹے لگا اور تمام اصحاب نے وضو کر لیا۔ قادہ دلیا تھی کا بیان ہے کہ میں نے اس سے دریا فت کیا کہ اے ابو تمزہ! اس وقت آپ کتنے قادہ دلیا تھی کے میں اور اس میں اور کیا کہ اے ابو تمزہ! اس وقت آپ کتنے اس سے دریا فت کیا کہ اے ابو تمزہ! اس وقت آپ کتنے

<sup>🖚</sup> مسلم، فضائل النبي، باب في انشقاق القمر

على النبي مفائل النبي علية بأب تسليم الحجر على النبي مفتة-

آ دى تھے؟ توانبول نے بتایا كه تين سوكے قريب تھے۔

الله مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

. ((يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هَذَا تَصْنَعِيْنَ؟ قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْبَبِ الطِّيْبِ))

''اَے امسلیم! یہ کیا کر ربی ہو؟ وہ بولی کہ آپ کا پینہ ہے (جے جمع کررہی ہوں) جس کوہم اپی خوشبو میں شامل کرتے ہیں اور وہ سب سے بڑھ کرخود خوشبو ہے''

سیدنا ابوسعید خدری دلانشن کہتے ہیں کہ

((كَانَ رَسُولُ اللّهِ أَشَدَّ حَيَاءٍ مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي حِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرَهُ شَيْنًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجُهِهِ)

''رَسول الله مَنَا لَيْمَ مِن اس كُوَارى لاك سے جو پردے میں رہتی ہے زیادہ شرم وحیاتھی اور آپ مَنَا لَیْمِ جب کسی چیز کو براجانے تو ہم اس کی نشانی آپ مَنالَیْمُ م کے چبرے اقدس سے پیچان لیتے تھے۔''

نى مَالَيْظُمُ كَا نَنات مِن سب سے زیادہ حسین وجمیل تصدید تا براء دُلْاللهُ كہتے ہیں (ما رَأَیْتُ مُنینًا فَطُ أَحْسَنَ مِنْهُ) 4

''میں نے کی کوآپ سے زیادہ خوبصورت حسین دہمیل نہیں دیکھا۔'' \_\_\_\_

كى نے كيا خوب جو ہرخطابت ديكھاتے ہوئے نى مكرم مَالْيْدَا كى شان ميں كہا ہے

### كميرك ني جناب محمد مَالْيُقِمَ:

- 🏶 مسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي عَنهُ.
  - 🗱 مسلم فضائل النبي كلي، باب طيب عرق النبي كالله
- 🗱 مسلم، فضائل النبي علية، باب كان النبي علية اشد حياء ....
- 🏰 مسلم، فضائل النبي غين؛، باب في صفة النبي عن ومبعثه و سِنّهِ ـ

| <b>%</b> 378 <b>** ** ** ** ** **</b> | وَرونَ النَّامِد |
|---------------------------------------|------------------|
| كرمكه دروا لرماينيلا                  | ا<br>آ الف       |

کی زلفوں والے مُنَّاثِثِیْلُ كے دانتوں والے مَالِثِیْلِ كى تاك دالے مَالْظُمْ کی آئیسی والے مَا تَعْظِیمُ وَمَازَاغَ الْبَصَرْ کے دل والے مَا اَثِیْلُمْ مَاكَذَبَ الْفُوَّ ادْ کی سر داری والے مَا اَثْنِیْمُ کی تملی والے مَا الْحُیْلِم کی جا دروالے مَالَقِیْلِم

کے سنے والے مَالِيْكُمْ

قَدْنَرٰی تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي السَّمَاءِ كَيْجِين والعَ تَالْفِيمُ

کی مقدس ومطہم زبان والے مَا الْفِیْلُم وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰي ميرے ني جناب محمد مَالَيْتِيْمُ كِمتعلق المال عائشهد يقد طاہر ومطهره وَاللَّهُ اخو وَرَماتَي مِن:

> وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْن وَآخْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَآءُ

وَاللَّيْل

وَالْقَلَمْ

ر مزَمِّاً,

خُلِفْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِفْتَ كَمَا تَشَآءُ

دوران بجرت میرے آ قامنا فیل کا گزرام معبد کی جھونپر کی سے ہوا وہاں آ ب سکا فیل کم نے ایس بکری جولاغر و کمزورتقی دودھ نددیت تقی اس کے تھانوں کو ہاتھ لگایا تو بکری نے دودھ ا تنادیا کہ کھر کے برتن کم بڑ گئے پھر بدلاخر بکری جو چل نہیں عتی تھی میرے نبی مثاقیم کے گز رکے بعد ہے لے کرا تھارہ سال دود ہو تی رہی میر بے نبی جناب محمد مُرافیع دود ہونوش فرمانے کے بعدوہاں سے چل دیئے ابومعبر شام کو کریاں چرانے کے بعد گھر آیا تو کہنے لگا،اےام معبد آج لگتا ہے ہارے کھر میں کوئی مہمان آیا ہو،ام معبدنے کہا، بال آیا تھا ابومعبدنے یو چھا تا

وہ کون تھاام معبدنے کہاوہ اتناحسین دجمیل ،خوش بخت انسان تھا میں تو اس کے چہرے اور گفتگو کود کیستی نتی ہی رہ گئی ...... پھر کہتی ہے وہ

خوش شكل تفا خوب رو حسين وجميل جسماني ساخت جے بری تو ندنے عیب دارنہ کیا تھا نداسے سرکے منبے بن نے تقیر بنایا خوبصورت اورقد آور غزاليا تمحص دراز تلکیل گرجدار آواز صراحی دارگردن انتهائی حسین سرگیس آئیسی، باریک بھنویں جوآپس میں ملی ہوئی تھیں سر کے بال شدید سیاہ رنگ کے حيب رہے تو پروقار بات كرية يررونق اورخوبصورت شیرین کلام والے

ظَاهِرُ الْوَضَانَةِ
الْبَلَجُ الْوَخِهِ
حَسَنُ الْحَلْقِ
حَسَنُ الْحَلْقِ
لَمْ تَعْبُهُ ثُخِلَةً
وَلَمْ تَزُرْبِهِ صُعْلَةً،
وَسِيْمٌ قَسِيْمٌ
وَسِيْمٌ قَسِيْمٌ
وَهِى عَيْنَيْهِ دَعَجٌ
وَفِى عَيْنَيْهِ دَعَجٌ
وَفِى عَنْقِهِ صَعْلُ
وَفِى عُنْقِهِ سَطْعٌ
وَفِى عُنْقِهِ سَطْعٌ
اَحْوَرُ ، اَكْحَلُ ، اَزَجُ اَقْرَنُ
شَدِيْدُ سَوَادُ الشَّعْرِ

شَدِیْدُ سَوَادُ الشَّغْرِ إِذَا صَمَتَ عَلَاهُ الْوَقَار وَإِنْ تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَآءُ حَلُوالْمَنْطَقِ

وہ آئے ہیں جہاں میں رحمتہ العالمین ہو کر پناہ بیکساں بن کر شفیع المذنبین ہو کر

خرد کیا کر سکے گی ان کی رفعتوں کا اندازہ ملک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمین ہو کر

free download facility for DAWAH purpose only



### شان صحابه رضي لنترم

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَثْلَمَّ: ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ))

سیدناابوسعیدخدری دی الله بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مَالَّیْرُانِے فرمایا: ''میرے اصحاب کو برا نہ کہواگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابرسونا (اللہ کی راہ میں) خرچ کریے وان کے مدآ دھے مد (غلہ ) کے برابرنہیں ہوسکتا۔''

#### فَوَانِنَ:

اوراس کے بعداس کے دین کا پر چار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغیر جناب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغیر جناب محمد منافیق کو کو مات کی دین کا پر چار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغیر جناب محمد منافیق کو کو کو کا کر اور صحابہ بی کا گفتی عطافر مائے جو محمد کریم منافیق کے بعد ساری کا کنات میں اعلیٰ وافعنل مقام والے ہیں اللہ رب العزت نے آئیس (اور لیک حزیث اللّٰه) کہا بعنی یہ میرا گروہ ہے اور ای گروہ کو کا میابی کا مرانی اور رب کی رضا مندی کے سرٹیفکیٹ ملے آپ منافیق نے فرمایا: 'میود کے (اے) فرقے تھے اور میں امت کے (۷۲) فرقے تھے اور میں امت کے (۷۲) فرقے ہوں گے۔' صحابہ کرام بی گفتی نے پوچھاان میں سے کا میاب گروہ کو کو این اور این اور این کر ام بی گفتی نے پوچھاان میں سے کا میاب ایس اور وہ کو گائی نے ارشاوفر مایا: ((مَا اَنَا عَلَیْهِ وَاَصْحَابِیْ)) '' یعنی وہ فرقہ ای رہ پر چلے گاجس پر میں اور میر سے حابہ کرام جو گفتی ہیں۔' (تر ذی ، الا یمان ، باب اختر اق صدہ والمہ ) ای لیان ، باب اختر اق صدہ والمہ کا کا علی نے ان کے لیے (اُولینک مُنہ الْفَائِزُ وُنَ ) اور (اُولینک مُنہ الْفَائِزُ وُنَ ) اور (اُولیک مُنہ الْفَائِرُ وُنَ ) کا علی نے ای کا علی نے ان کے لیے (اُولیک مُنہ الْفَائِرُ وُنَ ) کا علی نے مالی کر ای کی کا علی نے مالی ہے۔

ایک مقام پراللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی جناب محمد مَنَالِیُمُ کے صحابہ جِنَالَیُمُمُ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدٌ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

<sup>🗱</sup> بخارى، فضائل أصحاب النبي عليه، باب

381 % \$ 381 % \$ \$ Willing

بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رَكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوُدِ ﴿ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلُ ﴾ \*

"محمد الله کے رسول بیں اور جولوگ اس کے ساتھ بیں ( یعنی صحابہ کرام دی گفتہ)
وہ کا فروں پر بہت سخت بیں آپس میں نہایت رحم دل بیں تو آنہیں اس حال میں
دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے بیں ، سجدے کرنے والے بیں ، اپنے رب کا
فضل اور ( اس کی ) رضا ڈھونڈتے ہیں ، ان کی شناخت ان کے چروں میں
موجود ہے ، سجدے کرنے کے اثر ہے ، بیان کا وصف تو رات میں ہے اور انجیل
میں ہے۔ "

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح زم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن شخ عبدالقادر جیلانی مُشَلِّدُ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِیْنَ مَعَهٔ سے مرادابو بمرصدیق والْکُوْدُ ہیں ،،اَشَداءُ عَلَی الْکُفَّادِ سے مرادفاروق اعظم والنیوُ ہیں ،رُخ مَاءُ بَینَهُمْ سے مراد سیدناعثان غی والنیوُ ہیں، تَرَاهُمْ رُکَعًا ہے مرادسیدناعلی والنیوُ ہیں۔

ع جامع ترندی کی روایت ہے سیدنا انس بن مالک والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله علی اللہ مالیا:

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُوبِكُرِ وَاللَّهِ

میریامت میںسب سے زیادہ رحمدل انسان ابو بکرصدیق دیا تھے۔ ہیں۔

وأَشَدُّ هُمْ فِي آمْرِ اللهِ عُمَرُكُ اللهِ

<sup>🗱</sup> ۶۸/ الفتح ۲۹۔

وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدَ بْنُ ثَابِتِ كَلَّهُ

اورعلم فرائض (وراثت) کوجائے والاسب سے زیادہ زید بن ثابت دلائے ہے۔ و اُفْرَ وَ هُمْ أُبِی بْنُ کَعْبِ مَظْلَةُ،

سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیئ اپنے والدگرای سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول الله منا الله من الله منا الله

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو سیحا کر دیا

<sup>🕻</sup> تر مذي، المناقب، باب مناقب معاذبن جيل ٢٧٩٠٠٠٠٠٠

<sup>🕏</sup> مسلم، فضائل الصحابة، باب قول النبي كل .....

### لامتتاجد

# شان ابوبكر صديق طاللين

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللّهِ عَنْ النَّبِي مَكُمّ قَالَ: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّ خِذًا خَلِيْلاً وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي مُتَّ خِذًا خَلِيْلاً وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي وَقَدْ إِنَّ خَذَ اللّهُ صَاحِبِكُمْ خَلِيْلاً))

سیدنا عبدالله بن مسعود ذالینی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَلَیْم نے ارشاد فر مایا: ''اگر میں کسی کو (الله کے سوا) دوست بنا تا (اب خلت تو نہیں ہے) لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں اور تحقیق الله تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کواینا خلیل بنالیا ہے۔''

#### فَوَانِن:

الله رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق والنین کوتمام صحابہ کرام و فنائینم میں سے جومقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصنہیں آیا۔ نبی کریم مثالی کے بعد کا کنات میں اگر کوئی افضل و اعلی مقام والے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق والنین ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی والنین کے بیٹے میں میں نے اپنے علی والنین کے بیٹے میں میں نے اپنے والدگرامی حضرت علی والنین سے دریافت کیا:

((أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّهُ ؟ قَالَ أَبُوبِكُو قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْتَ ؟ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْتَ ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْتَ ؟ قَالَ: مَا أَنَا الَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) ﴿
قَالَ: مَا أَنَا الَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) ﴿

"رسول الله کے بعدلوگوں میں ہے بہترین آدمی کون ہے؟ توانہوں نے فرمایا:
"ابو بکر والفیز " میں نے کہا: پھر کون؟ فرمایا: "عمر والفیز " مجھے خدشہ ہوا کہ اگر
میں نے اس کے بعدسوال کیا تو آپ والفیز کہیں گے کہ عثان تو میں نے خود
ای کہہ دیا، پھر آپ، تو علی والفیز فرمانے گئے: نہیں میں تو صرف ایک عام

<sup>🏚</sup> مسلم، فضائل اصحاب النبي في )، فضائل ابي بكر روي والترمذي:٢٦٦١ـ

<sup>🕏</sup> بخارى، فضائل أصحاب النبي طَلِيْجُمَّابِابُ: ١٧١٧ـ



مسلمان آ دمی ہوں۔"

سیدناعمروبن عاص کہتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ سے دریافت کیا:

(أَیُّ السَّاسِ أَحَبُّ إِلَیْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنَ الرَّجَالِ؟

قَالَ: أَبُوْ هَا قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالاً)) الله

"سب لوگوں میں سے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا:"

عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ وَ فَقَاللَٰ سے ۔" میں نے کہا کہ مردول میں سب سے

زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا" ان کے باپ (ابو بمرصد این رَاللَٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ے۔''یہاں تک کرآ ب نے کی آ دمیوں کے نام ذکر کئے۔''

ام المؤمنين عائش صديقة في النها كهتى بين كه مجھے رسول الله مَالَيْتُوَ نَّمَ اپنى يَارى مِنْ فَر مايا: "تواپ بابو بمركواورا پنے بعائى كو بلاتا كه بين ايك تحرير لكھ دوں بين اثراته موں كه كوئى (خلافت كا) آرزوكرنے والا آرزونه كرے اوركوئى كہنے والا بينه كيے كه مين (خلافت كا) زيادہ حقد ارموں اور الله تعالى الكاركرتا ہے اور مسلمان بھى الكاركرتے بين ابو بكر كے سواكس اور (كى خلافت ) سے ـ " على اللہ على الكاركرتا ہے اور مسلمان بھى الكاركرتے بين ابو بكر كے سواكس اور (كى خلافت ) سے ـ " على اللہ على الكاركرتا ہے اور مسلمان بھى الكاركرتے بين ابو بكر كے سواكس اور (كى خلافت ) سے ـ " على اللہ على

بی کریم مَنَا فَیْدَا کی سب سے زیادہ رفاقت سیدنا ابو بحرصدیق رفافی کے حصہ میں آئی کمی ہجرت میں تو بھی نماز میں بھی میدان بدر میں تو بھی مدینہ کی گلیوں میں اور یا در کھو قبر میں بھی رفاقت ملے گن بی کریم مَنَا فِیْدَا نے فر مایا:''حوض کوثر پرمیر سے ساتھی ابو بکر اور عمر رفافی میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے اور پیالے بھر بھر کر لوگوں کوحوض کوثر سے یانی بلائیں گئے ۔''

اور یہی ابو بکر ڈلاٹٹٹڈ ہیں جو نبی کریم منگاٹٹیئر کے سربنے اور یہی ابو بکر ڈلاٹٹٹڈ ہیں جنہوں نے گھر کا سارا مال نبی کریم منگاٹیئر پر قربان کر دیا میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے مردوں میں

**النبى عَلَيْمٌ** ، باب فضائل ابى بكر الصديق.

مسلم، فضائل أصحاب النبي تفيين، فضائل ابي بكر الله free download facility for DAWAH purpose only

ايمان لانے والے ....ابو بكرصد لق طالنيك

الاسے واسے ابیاجرم کعب میں تو حید کی خاطر مارین کھانے والا اب ابو بمرصد میں ردائیڈ سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دینے والا صدیق رخائیڈ سب سے پہلے قرآن کریم کوجمع کرنے والا صدیق رخائیڈ سب سے پہلے معراج کی تقید میں کرنے والا سس صدیق رخائیڈ سب سے پہلے معراج کی تقید میں کرنے والا سسمدیق رخائیڈ سب سے پہلے معراج کی تقید اور کرنے والا سسمدیق رخائیڈ بلال عبشی رخائیڈ کوآزاد کرنے والا سسمدیق رخائیڈ رسول اللہ منا افید کرنے والا سسمدیق رخائیڈ عارثور کوصاف کرنے والا سسمدیق رخائیڈ مے دنوی کے لیے جگہ خرید نے والا سسمدیق رخائیڈ

ہد ہوں سے بعد ریت وقع ہے۔ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جانے والا .....صدیق ڈالٹوؤ وفات مصطفیٰ پر بے مثال خطبہ دینے والا ......صدیق مٹالٹوؤ

جب آپ منافی کے جس میں مطبر سے روح پرواز کر گئی تو لوگوں نے کہا آج پینمبردو جہاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے جی سیدنا عمر فاروق و اللین کی محبت نے جوش مارااور تلوار نیام سے نکال کر کہنے گئے جو کوئی ایبا کے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا سیدنا ابو بمرصد بی و اللین کی اس کی گردن اڑا دوں گا سیدنا ابو بمرصد بی و اللین کی اطلاع ملی آپ سواری پرسوار ہو کر گھر تشریف لائے اماں عائشہ و اللین سے ملے آپ منافی کی جرہ مبارک کوڈھانپ دیا گیا تھا آپ نے چہرہ انور سے چا درکو ہٹایا اور پیشانی کا بوسد لیا پھروا پس لوگوں کی طرف آئے اور سیدنا عمر فاروق و اللین کو کی اور ایک دی اور ایک تاریخ ساز خطبه ارشاد فرمایا جس میں آپ و کا لین نے فرمایا:

( (اَمَّا بَعْدُ! مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبُدُ مُحَمَّدُا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيِّ لَا يَمُوْتُ))

" حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو! جو کوئی محمد کریم منافظیم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جو کہ اللہ کے کہ اللہ

زنده إلى المحموت بيس آسكى (البذااي ايمان رمضبوط ربو)

ک نبی کریم من الیجام کی رحلت کے بعد ابو بمرصدیق رفائفی خلیفه بلافصل بے تو پچھلوگوں نے زکو ہ دیے سے انکار کردیا تو سیدنا ابو بمرصدیق رفائفی نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔

سیدنا ابو ہریرہ را النینئی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله منالینی فوت ہوئے اور حضرت
ابو بکر دلائی خلیفہ مقرر ہوئے تو عرب کے بچھ قبائل کا فرہو گئے (ادرانہوں نے زکو ہ سے انکار کر
دیا ابو بکر صدیتی دلائی خلیف نے ان سے اعلان جنگ کیا تو) حضرت عمر فاروق دلائی نئے کہا کہ رسول
الله منالین کے اس فر مان کی موجود گی میں آپ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں کہ '' جھے تھم دیا گیا ہے کہ
میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ نہ کروں جب تک وہ لا الدالا الله کی شہادت نہ دے دیں
اور جو تحض بیشہادت دے دے قو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا سوائے
اور جو تحض بیشہادت دے دے و میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا سوائے
اس کے حق کے (یعنی قصاص وغیرہ) اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔''

اس پرسیدنا ابو بکرصد میں واٹھنے نے اپنی دین اور محمد کریم مُظافیظ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

((وَاللّٰهِ! لَأُ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْسَمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنْ عُونِي عَنَا قًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكُمُ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا))

"الله كام إين برائ خف سے جنگ كروں كا جونما زاور زكوة كے درميان فرق كر كا جونما زاور زكوة كے درميان فرق كر كا ، كونك زكوة مل بكرى كر كا ، كونك زكوة مل بكرى كے جار ماہ كے بچكو كو كا بينا ہے وہ رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْمُ كوديتے تھے تو ميں ان سے لاوں كا ۔ "

سیدناعمر فاروق والنیخهٔ فرماتے ہیں اللہ نے میراسینہ کھول دیا اور میں نے بھی اس کوحق

جان ليا۔ 🏶

سيدنا ابو بمرصديت كى مدت خلافت دوسال چار ماه ہے آپ نے ٢٣ سال كى عمر مين ٢٢

بخاری، الزکاة، باب وجور، الزکاة: ۱۳۹۹؛ مسلم: ۲۰ free download facility for DAWAH purpose only

جمادی الثانی المجری المین المغرب والعشاء وفات پائی انا لله و انا الیه راجعون بر پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

### قرباني اوراس كامقصد

عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: وَنَحْنُ وَقُوْفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً) النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً)

''سیدنا محص بن ملیم والنیو سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ِ رسول الله مَا اللهِ عَلَيْ کے ساتھ عرفات میں مصق آپ مَلَا فِیْلَمْ نِے فرمایا:''اے لوگو! ہرسال ہرگھروالوں برقربانی ہے۔''

#### فَوَانِنْ:

تربانی ابراہیم علیمی کسنت ہے جس پراللہ تعالی نے محد کریم مَنا تیکی کی مہر جب کروا کر ا قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو ضروری قرار دے دیا ، اللہ تعالی نے بی کریم مَنا الیکی کو بھی یمی میم دیا ﴿ فَصَلِّ لِوَبِّكَ وَانْ مَوْ '﴾ ﴿ "اے پیغیبر (مَنَا الیکی اُس آپ اپ رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی سیجئے۔"

علاوہ ازی آپ نے اس کواپی عظیم سنت قرار دیا جیما کہ آپ ما این فرمایا: ((مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ) ، ( "جس نے نماز کے بعد جانور ذرج کیا اس کی قربانی مکمل ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو یالیا۔"

🛭 حضرت ابو ہریرہ دلائٹیؤ ہے روایت ہے کدرسول الله مناتیج م نے فرمایا:

رواه ابوداؤد، النصحايا باب ماجاء في إيجاب الأضاحى: ۲۷۸۸؛ الترمذي: ١٥٥٥؛ النسائى: ٧/ ١٥٨ الله ماجه: ٣٠١ / ١٠٨ الكوثر: ٢٠ النسائى: ٧/ ١٠٨ الخوثر: ٣٠ صحيح ابن ماجه: ٢٠٠ / ٢٠٠ الكوثر: ٣٠ هـ بخارى، الأضاحى باب سنة الاضحية: ٤٤٥٦.

کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے (ہم پندنہیں کرتے کہ ایسابندہ

جارے ساتھ نماز عیداداکرے)۔''

عضرت جابر والنفوز بيان كرت بي كدرسول الله والنفوذ فرمايا:

((لَا تَنْزِبَحُوا إلَّا مُسِنَّة إلَّا أَنْ يُعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْ بَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ) الضَّأْنِ) الضَّانِ

'' دودانت والے کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کروہاں اگر دشواری پیش آجائے تو دودانت سے کم عمر کا دنیہ بھی ذریح کرلو۔''

عارضم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں:

الْعُوْرَاءُ بَيِّنْ عَوَرُهَا يَكْتِهُم بَسِ كَالِي جَثْم بوناواضح بوـ.

② وَالْمَرِيْضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا يَارِجَسَ كَيَارَكُ واضْع مو

وَالْعَرْجَآءُ بَيِّنْ ظَلْعُهَا لَنَكُرُ اجْسَ كَالْتُرُ ابْنِ نَمَا يَالِ بَود.

وَالْكَبِيْرُ الِّتِي لَا تُنقِي السابور هاجانور كاس كى بديوں من كوداندر بابو۔

😝 🏾 قربانی کا مقصد الله کی خوشنو دی ، رضا مندی اور قرب کاحصول اور الله کا ڈر،خوف اور

تقوی پیدا کرنا ہے ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآءُ هَا وَلَاكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُولى مِنْكُمْ ﴾ \*

''الله تعالی کو قربانیول کے گوشت نہیں چہنچتے ندان کے خون بلکداسے قوتمہارے دل کی پر ہیزگاری پہنچتی ہے۔''

🖚 ابن ماجه، الأضاحي، الأضاح أواجبه هي أم لا؟ ٦١ ١٣ صحيح ابن ماجه: ٢/ ١٩٩-

🕸 مسلم، الاضاحي، باب سن الاضحية:١٩٦٣ -

# ابوداؤد، الضحايا، باب مايكره من الضحايا: ٢٧٩٩؛ صحيح ابن ماجه: ٢٠٢/٢-٢-

🗱 ۲۲/ الحج:۳۷ ـ

389 % (1) Unis

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ الله رَبِينَ الرميرا مرنا الله تعالى كي بي جوتمام جهانو لا يا لنه والا ب- "

یورہ اللہ عزوجل قربانی ایسے خص کی قبول فرماتا ہے جومتی ہوجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دے کر بات سمجھائی کہ حضرت آدم علیہ ایک عدو بیٹے ہائیل اور قابیل دونوں نے قربانیاں پیش کیں ، اللہ کے ہاں ہائیل کی قربانی قبول ہوگئ تو قائیل نے اسے قل کی دونوں نے قربانیاں پیش کیں ، اللہ کے ہاں ہائیل کی قربانی قبول ہوگئ تو قائیل نے اسے قل کی دی تو ہائیل نے کہا: ﴿ اللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ عَلَى اللّ

### عشره ذوالحجهمين إعمال كي فضيلت

عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَشْرِ قَالُوا: يَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مِن هٰذِهِ الْآيَامِ الْعَشْرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَن هٰذِهِ الْآيَامِ الْعَشْرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلْ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ وَلِكَ بِشَيْءٍ) الله اللهِ إلا رَجُلْ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ وَلِكَ بِشَيْءٍ) الله اللهِ إلا رَجُلْ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ وَلِكَ بِشَيْءٍ) الله اللهِ إلا رَجُلْ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ وَلِكَ بِشَيْءٍ) الله اللهِ إلا رَجُلُ مَل عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إلى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

<sup>🛊</sup> ٦/١٤نعام:١٦٣ 🛊 ٥/ المائدة:٢٧ـ

رواه ابوداؤد، النصيام، باب في صوم العشر :۲٤٣٤؛ صحيح ابي داؤد: ۲/ ٤٦٤؟ ابن
 ماجه: ۱۷۳۱ ـ

ذوالحجرك ابتداكي دس دن بهت زياده فضيلت كي حامل بين ان كي فضيلت اس بات ع المال الموتى ع كالشالى فان كاتم كما كى ي:

﴿ وَالْفُجْرِ وَلَيْالِ عَشْرٍ ﴾

دونتم ہے فجراور ( دوالحبری ) دس راتوں کی''

نیزابن مجر میشد میان کرتے ہیں کہ مجھ عشرہ ذوالحبر کی نصیات کاسب بیمعلوم ہوتا ہے كدان دنول ميس چونكدتمام بنيادى عباوات جوكه نماز، روزه، صدقه اورج بين وهسب الشي مو جاتی ہیں اور وہ ان کے علاوہ کی اور دن میں جم نہیں ہوتیں \_

- حضرت عبداللدين عمر والمنافئ سروايت إوه بيان كرتے بي كه ني كريم مَا النظم في فرمايا: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَّيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيْهِنَّ مِنْ هَذِهِ إِلَّا يَامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ) د و کو کی دن بارگاه الی میں ان دی دنوں سے زیادہ عظمت والانہیں اور نہ ہی کسی دن کا چھاممل اللہ تعالیٰ کوان دس دونوں کے ممل سے زیادہ محبوب ہے پستم ان دس دنول مي كثرت علا إلا الاالله ، الله اكبر اورالحمد لله كون
- امام بخاری محطید فرماتے ہیں کدان دس دنوں میں ابن عمر اور ابو ہر یرہ کا این عمر یکارتے ہوئے بازار نکلتے اورلوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے اور محمد بن علی داشنیہ نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے۔ 🗱
- ان ذوالحجہ کے دنوں میں نوال دن عرفہ کا دن ہے اس کے بارے میں رسول الله مَنَا لِيْمُ مِ نے فرمایا:

﴿ (مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيْهِ عَبْدًا مِّنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً ) 🚯

<sup>🎉</sup> ۱۸۰ الفجر:۲،۱۰ 🌞 فتح الباري:۲/ ۲۰۰.

احمد: ١٤٠١/ ٢٢٤ استاده صحيح هامش المبي ٢٢٤ استاده

<sup>🗱</sup> بخارى، العيدين باب فضل العمل في ايام التشريقَ 🕥

<sup>🦈</sup> مسلم. الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم ﴿ فِهَ: ١٣٤٨. ١٣٤٨.

### وروزالاب المحالية ال

'' کوئی دن ایرانہیں کہاس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کوجہنم 'کی آگ ہے آزاد کرتا ہو۔''

نیزایک یهودی نے حفرت عمرین خطاب و النظاع الماتها اسام المومنین! آیة فِی کِتَابِکُمْ تَقْرَوُ وْنَهَا لَوْعَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَا تَخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْداً)

"تہماری کماب میں ایک آیت ب( ایمن ﴿ اَلْیُومَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینکُمْ وِینکُمْ وَینکُمْ وَینکُمْ وَالْمُدُمُ مَی اِللّٰهِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ

عدیث میں کریم مَنَّ النَّیْمُ کی عادتِ مبارکتھی کہ آپ نو ذوالحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ صدیث میں مروی ہے کدرسول الله مَنَّ النَّهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مَا مُنْ اللللللللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ الللّهُ مَنْ الللّهُ

( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً؟ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْيَاقِيَةَ) اللهُ الْمَاضِيَةَ وَالْيَاقِيَةَ) اللهُ

''رسول اللهُ مَنَّاثِیَّا کِم عِرفہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ مَنْاتِیْکُم نے فر مایا:''گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دورکر دیتا ہے۔''

البت اتنايادر بكرسول الله مَالين الله مَالين في في الميون ك ليع وفد كروز ع وكروه جانا

ې۔ 🌣





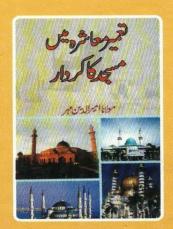





### archive.org/details/@minhaj-us-sunnat



### **Areeb Publications**

1542, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 Email :apd1542@gmail.com